

فضائل مناقب حضرت آدم يستسيح ضرت عبدالله بناسان ويك



المُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤلِينِ الْ

علّامه **رُوسُ بن ق**ادر کاشر فی مرس الجامعة الاشر فه یکوات



نبيدمنز ۴. انوبازاد لابور فض: 042-37246006

# الفراه فرال الفرائي المرابط ا



ضرورىالتماس

قارئین کرام اہم نے اپنی بساط سے مطابق اس کتاب سے متن کا تھے میں پوری وشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس ا میں کوئی شطی پائیمی او ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ ورست کر دی جائے ۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزا ، ہوک۔

### انتساب

خواجه خواجگان اشرف العلماء والمشائخ محدث كبير شخ الحديث والتفير حضور خواجه بير مفتى محمد انشرف القادري محدث نيك آبادى مركزي سجاده نشين خانقاه قادريه عالميه نيك آبادم الزيال شريف بانى ومهتم "الجامعة الاشرفية المركزية" على مجر گجرات جن كى نگاه فيفل في فقير كواس راسة پرلگايا-

اور فخرالمدرسین اُستادالاسا تذه علا مهمجمرسا جدّالقا دری صدر مدرس: جامعة قادر به عالمیه مرازیاں شریف

کنام

یونس مبین قادری اشر فی مدرس الجامعة الاشر فیه گجرات خطیب مرکزی جامع مسجدخوشبوئے رسول منگووال غربی

# فهرست مضامين

وحهتاليف 13 \* تخليق آ دم عليه السلام 22 \* آدم عليه السلام كي عمر 26 \* آ دم عليه السلام كاقد 27 \* حضرت حواءرضي الله تعالى عنها \* 27 خلافت آدم عليه السلام \* 29 علوم آدم عليه السلام كي ايك فهرست \* 32 ابلیس کیا تھااور کیا ہو گیا؟ \* 33 آدم عليه السلام كى توبه كيے قبول موئى؟ \* 37 روئے زمین پرسب سے بہلا قاتل ومقول \* 40 مُرده دفن كرناكوت نے سكھايا \* 44 \* اولادآدم 46 حضرت آدم عليه السلام كاحسن وعقل \* 46 حضرت آدم عليه السلام كاوصال \* 47 يانش (انوش) 52 قينن \* 52

| 52 | مها ينبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 53 | 2/_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 53 | حضرت ادريس عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
| 55 | مشلخ متون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 55 | لا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 55 | حضرت نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 57 | نوح علىيالسلام كى شتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |
| 59 | طوفان برپاکرنے والاتنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
| 61 | جودی پہاڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 62 | نوح علىيالسلام كابيثاغرق ہوگيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * |
| 64 | طوفان كيونكرختم بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 68 | سام بن نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * |
| 70 | ا بن ار فحشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 70 | ž ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * |
| 70 | The state of the s | * |
| 71 | <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| 71 | راغو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * |
| 71 | شاروخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |

| 71  | نا حور                                  | * |
|-----|-----------------------------------------|---|
|     |                                         | - |
| 72  | الله الله الله الله الله الله الله الله | * |
| 74  | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام               | * |
| 77  | ا برا ہیم علیہ السلام کی ولادت          | * |
| 77  | حضرت ابراميم عليه السلام كي بت شكني     | * |
| 80  | حضرت ابرا بيم عليه السلام كاتوكل        | * |
| 82  | ذی ہوکرزندہ ہوجانے والے پرندے           | * |
| 83  | تصوف كاا يك نكته                        | * |
| 84  | حفرت العليالسلام                        | * |
| 91  | हु रे के                                | * |
| 92  | دعاءابرا ہیمی کااثر                     | * |
| 93  | مقام ابراتيم                            | * |
| 95  | حفزت ابراتيم علياللام كاوليات           | * |
| 96  | حضرت ابراجيم عليه السلام كفضائل         | * |
| 97  | حضرت اساعيل عليه السلام كي قرباني       | * |
| 103 | نابت                                    | * |
| 103 | يغجب                                    | * |
| 104 | ا بن يُغرُّب                            | * |

| غرح المالية                                  | * |
|----------------------------------------------|---|
| احور                                         | * |
| قُوّ م                                       | * |
| يذار                                         | * |
| مُثل الله الما الله الما الله الما الله الله | * |
| 5                                            | * |
| المان                                        | * |
| مسيع                                         | * |
| نع علىيالسلام                                | * |
| 35                                           | * |
| )                                            | * |
| אנוט                                         | * |
| מבר זיט שר זו ט                              | * |
| معد کہنے کی وجہ تشمیہ                        | * |
| زار بن معد بن عد نان                         | * |
| مضر بن نزار                                  | * |
| الياس بن مقر                                 | * |
| مدر که بن الباس                              | * |

|   |                                     | 105 |
|---|-------------------------------------|-----|
| * | جزيمه بان مدركه                     | 135 |
| * | كنا نه بن خزيمه                     | 137 |
| * | نضر بن كنانه                        | 139 |
| * | ؛ لك بن نفر                         | 143 |
| * | فهر بن ما لك                        | 144 |
| * | تاريخ قريش                          | 145 |
| * | لقب قریش کی وجه تسمیه               | 147 |
| * | غالب بن فبر                         | 151 |
| * | لۇ ي بن غالب                        | 151 |
| * | كعب                                 | 153 |
| * | مرة بن كعب                          | 159 |
| * | كلاب بن مره                         | 160 |
| * | تولیت مکه                           | 162 |
| * | جرہم کی مکه مکرمہ سے جلاوطنی        | 167 |
| * | بنوخزاعه اور بنوجر ہم کے درمیان جنگ | 167 |
| * | تصی                                 | 172 |
| * | ي جات                               | 180 |
| * | رفاده                               | 180 |

| * | سقاير                                                       | 181   |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|
| * | دارالندوة                                                   | 181   |
| * | اواء                                                        | 182   |
| * | قصى كى اولا د                                               | 186   |
| * | عبد مناف سن قصى                                             | 189   |
| * | باشم بن عبدمناف                                             | 190   |
| * | ہاشم کی قوم پرنواز شات                                      | 190   |
| * | باشم بن عبد مناف کی اولا د                                  | 195   |
| * | عبدالمطلب بن باشم                                           | . 197 |
| * | عبدالمطلب كازبد                                             | 201   |
| * | زم زم کی در یافت                                            | 211   |
| * | چاه زم زم کی کھدائی                                         | 212   |
| * | حضرت عبدالمطلب كي نذر                                       | 227   |
| * | حفرت عبدالله كام عقرعه                                      | 231   |
| * | عرافة الحجاز                                                | 233   |
| * | حضرت عبدالمطلب البية زمانه مين تورمصطفى صلي فاليريم كامين _ | 237   |
| * | حضرت عبدالمطلب كومعرف رسول صافة فاليهيم حاصل تقى -          | 239   |
| * | وا قعه فيل                                                  | 254   |

| 264 | حضرت عبدالله رضى الله عنه                          | * |
|-----|----------------------------------------------------|---|
| 265 | حضرت عبدالله رضى الله عنه کے حسن مبارک _           | * |
| 272 | حضرت عبدالله رضى الله عنه كي وفات                  | * |
| 273 | حضرت آمندرضی الله عنها                             | * |
| 310 | حضرت حليمه سعد بيرضي الله عنها                     | * |
| 322 | آپ سالنٹالیکٹی کے شقِ صدر کے واقعات                | * |
| 339 | یہود یوں کاحضور سالتھ الیہ کو نقصان پہچانے کی کوشش | * |
| 345 | نى كريم ساللى الله برباول سامير ت                  | * |
| 348 | حفزت علیمه سعد میداورآپ کے شوہر کا اسلام           | * |
| 359 | حضور رضاعي والدحارث بن عبدالعزي                    | * |
| 361 | ا بور وان کابیان                                   | * |
| 362 | حضور کی رضاعی ما تعیں                              | * |
| 369 | حضرت عبدالمطلب كي كفالت                            | * |
| 374 | حضرت عبدالمطلب كي وفات                             | * |
| 375 | حضرت عبدالمطلب كي ابوطالب كووصيت                   | * |
| 378 | حضور کے وسلے سے بارش                               | * |
| 381 | سفرشام                                             | * |
| 384 | ي اراب                                             | * |

|   |                                 | 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------|
| * | حضورا كرم سالنفاليانم كي حفا ظت | 389                                     |
| * | حربالفيار                       | 396                                     |
| * | حلف الفضول                      | 400                                     |
| * | دوسراقول                        | 403                                     |
| * | ملك شام كا دوبراسفر             | 404                                     |
| * | حفرت فد يجرض الله عنها سے نكاح  | 406                                     |
| * | كعبه كي تعمير                   | 409                                     |
| * | كفاركاوفد بارگاه رسالت ميس      | 412                                     |
| * | قریش کاوفدابوطالب کے پاس        | 414                                     |
| * | شعب الى طالب                    | 415                                     |
| * | (عام الخزن)غم كاسال             | 417                                     |
| * | فاطمه بنت اسدرضي الله عنها      | 418                                     |
| * | شمول الاسلام                    | 425                                     |
| * | اليمان والدين مصطفى سآبيتي يتم  | 425                                     |
| * | سابعاً                          | 441                                     |
| * | فائده ظاہرہ                     | 461                                     |
| * | عائده زابره                     | 467                                     |
| * | عبرت ِقاہرہ                     | 476                                     |
|   |                                 |                                         |

#### وجهتاليف

1999 کوایک دلخراش خبرآئی جس کی وجہ سے عالم اسلام کے اندر اضطراب کی كيفت طارى موكئ كدحضورا كرم سلنشي ينمى كى والده محتر مدرضى الله عنها كے قبر مبارك كومسمار کردیا گیا ہے۔ بندہ وفقیراُن دنوں''جامعہ قادر بیعالمیہ''مراڑیاں شریف میں درس نظامی کی ابتدائی کلاس کا طالب علم تھا۔ پورے عالم اسلام میں بالخصوص ہمارے جامعہ کے منتظم اور ناظم اعلیٰ پیر محمد افضل قادری صاحب اس مسئلہ کو بین الاقوامی سطح پر اجا گر کرر ہے تھے يا كتان اور يورى دنيا مين" سيره آمنه رضى الله عنها" كانفرنسز اوراحتجاجي جلوس نكالخ اور بوری دنیا میں بوم سیرہ آ منہ رضی اللہ عنہا منانے کی اپیل کی ۔احتیاجی مظاہروں اور جلوس میں جمارے جامعہ اور متعلقین کی بڑی تعداد جیلوں کے اندر بند کردی گئی اور کئی مرتبدلاتھی چارج اور مختلف قتم کی پابندیاں بھی لگائی گئی اس دوران ایک واقعہ حافظ آباد کے علاقے اندر پیش آیا کہ ایک بدبخت غیر مقلد خطیب نے خطبہ جمعہ کے دوران حضور اکرم سَالِنَالِيلِم كِ والدين كونعوذ بالله كافرقر ارديااس پررات كوسوتے ہوئے أس كى غائبانہ طور داڑھی''نوچ'' کی گئی بیدوا قعدا خبارات میں بھی چھیااس پر اُستاد گرامی بیرمحمد انضل قادری صاحب اوردیگرعلماء نے ایف آئی آر کٹوائی لیکن ضلعی انتظامیاں نے اُس بدبخت کوغائب کروادیا ۔ إن وا قعات نے دل پراٹر کیا کہ بیان نہا دوین کے ٹھیکد ارجس'' نی کریم صلَّ اللَّيْنِيَةِ" كَا كُلمه يرْضِحَ بين أن كے والدين كے بارے كتنا خطرناك عقيده ركھتے ہیں وفت گزرتار ہااور پیخواہش رہی کہ والدین مصطفیٰ سائٹھا پینم پرکوئی کتا ب کھی جائے جو ہر لحاظ ہے جامع ہوحتی کہ ۲۰۰۴ کو جامعہ ہے درس نظامی ہے فراغت کے بعد والی نعمت حضور خواجه پیرمفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی کی صحبت جو کوفقیر کو دوران تعلیم بھی میسر رہی کیکن جامعہ سے فارغ ہونے بعد زیادہ میسر ہوئی کہ انہی دنوں میں آپ نے "الجامعة الاشرفيه مركزية" كي بنيا در كهي جس مين مختلف ذمه داريان سونيي گئي تفيس إس دوران فقیر بہت سخت بیار ہواتین چار دن موت وحیات کے کشکش رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عطافر مائی۔

۲۰۰۴ کی ایک شب وہ دیر نہ خواہش جو ۵ سال سے دل کے اندر تھی مکمل کرنے كاوقت آ گيااور بيكتاب جواس وقت آپ كے ہاتھوں ميں "حضور سالنظ إيلم كے آباؤا جداد "شروع کی لیکن ناتج یہ کاری اور بالخصوص کتب کی کمی کی وجہ سے کام رکار ہا اِی دوران ''انورالحديث'''سيرت المصطفى '''سيرت خلفاء راشدين''' قانون شريعت''' جاءالحق'' کی تخریج مکمل کی ان میں پہلی تین کتب حجیب چکی ہیں اور باقی ابھی چھپنا باقی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے تراجم ممل کئے اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے علاقے کناہ کے اندرایک بدبخت خطیب نے پورا خطبہ جمعہ حضور اکرم ساتھا المام کے والدین نعوذ بالله کافر قرار دینے پر دیا اس پر علاقہ کے لوگوں نے اُس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی اورعدالت کے جج نے یہاں تک کہددیا کتم معافی مانگ لومعاملہ رفع دفع کردیتے ہیں لیکن اُس بد بخت نے کہا کہ آپ مجھے موقع ویں میں اس پر دلائل دوں اس پر فاضل جج أس كاكيس الكي عدالت كوجيج ديا أس عدالت ہے أس كوسز النے موت سنا كي كيكن کچھ سالوں کے بعدوہ رہا ہوکروا پس آگیا اوروا پس آنے کے بعدوہی پرانے طرز پروہ گفتگو کرنے لگاس دوران کچھلوگوں نے اُس کوداصل جہنم کردیا۔اس وا تعد نے ایک مرتبہ چراس کام کومکمل کرنے پراُ جارا آب جو کام باقی رہ گیا تھا الحمد للدیداب تھیل تک پہنچاس كتاب كو لكھنے ميں معاونت كرنے والے ساتھى اور دوست حصوصا جناب صاحبزادہ علامہ مفتی محمد عبدالرحمن قادری اشرفی صاحب علا مه محمد فضل غنی صاحب اور کتب کی فراہمی میں مدد کرنے والے نہایت ہی مخلص دوست مرزا خرم شہزاد (سعودیہ) قاری سجاد احمد قادري، تحدراشد بث ، جاويد اقبال عطاري (پرنس بك دي اورحاجي محمد تعيد كوالله تعالى جزائے فیرعطافر مائے

یونس مبین قادری اشرفی، مدرس الجامعة الاشرفیه تجرات خطیب مرکزی جامع مسجد خوشبوئے رسول منگووال غربی

نی اکرم کے اجدادِ اکرام حفرت آدم علی اللام سے لے کر حفرت عبداللہ تک الحمد لله رب العالمین من بعث فینا نبیا کریمار حیا شریفا فی ذاته وصفاته واجداده واباء ه صلی الله تعالیٰ علیه وآله واصحابه وبارك وسلم اما بعدقال الله تعالیٰ فی کلامه

"وتقلبك في الساجدين"

قال ابن عباس رضى الله عنه في تفسير لا يقال في الصلاب آبائك الاولين

''اورا ٓ پ کا سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہونا''اس کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پہلے آباء کی پشتوں میں منتقل ہونا مراد

(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .سورة الشعراء تحت الاية ٢١٩ قديمي كتب خانه

کراچی)

یہاں ہے ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤا جداد کاذکر خیرکریں گے اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن اُن میں ایک وجہ یہ ہے کہ دورحاضر میں جہاں اسلام کو مثانے کے لیے تمام اویان باطلہ سرگرم عمل ہیں وہیں بعض مسلمان نما شیطان اپنے اسلام وشمن آقاؤں کوخوش کرنے کے لیے ۔منزہ عن العیوب ستی سرکاردوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وصفات حسب ونسب میں کدغن لگانے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں ان

شاتمان وقت کے موضوعات میں ایک موضوع سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء کا ایمان ہے گاہے بگاہے اس موضوع پر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں لہذا یہاں پران نفوسِ قدسیہ کے احوال جس قدر ممکن ہو سکے بیان کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک میں حضرت عدنان تک کوئی احتلاف نہیں اس سے او پر حضرت اساعیل تک میں بہت زیادہ اختلاف پایاجاتا ہے اس کے بارے میں مؤرخین نے چالیس سے لے کرسات اور سات سے چارتک واسطے بیان کئے ہیں بذات خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدنان تک نسب بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے (کنّ ب النّ شاہون مرتبین او ثلاثاً ) کہ نساب بیان کرنے والوں نے اس سے آ گے جھوٹ ملادیا ہے یہ بات دومر تبہ کہی یا تین مرتبہ لہذا ہم مستد حوالوں سے حضور کے آباء کے حالات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے مستد حوالوں سے حضور کے آباء کے حالات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے معد آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابوین شریفین کے ایمان کے متعلق آ

علامه سيرمحودآ لوسى بيان فرماتے ہيں:

وذهب كثير من العلماء الى ان جميع اصول النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الاباء والامهات كأنو مؤحدين في اعتقاد هم مؤمنين بالبعث والحساب وغير ذلك مماجاء ت به الخنيفية من الاحكام "

''بہت سے علائے کرام کی بیرائے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء وسلم کے تمام آباء وسلم کے تمام آباء اورا مہات اپنے اعتقاد میں مؤحد (یعنی اللہ کوایک ماننے والے) سختے قیامت اور حساب اور دیگر معاملات پر ایمان رکھتے تھے۔ اور ملت حفیہ کے احکام کوتسلیم کرتے تھے۔''

(بلوغ الارب في معرفت احوال العرب: كعب بن لؤى بن غالب: ص٢٨٢ ج ١ دارالكتب

العلميهبيروت

#### اوراس کے علاوہ علامہ ابوالحس علی الماوردی اپنی کتاب اعلام النبوۃ میں فرماتے

الله

لما كان انبياً الله صفوة عبادة وخير خلقه لما كلفهم من القيامة بحقه استخلصهم من اكرم العناصر وامدهم بأوكدالاواصر حفظالنسهم من قدح ولمنصبهم من جرح لتكون النفوس لهم اوطا والقلوب لهم اصغى فيكون الناس لاجابتهم اسرعولا وامرهم اطوع.

''جب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے تمام بندوں سے چنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اوراس کی تمام مخلوق سے بہترین ہوتے ہیں ۔اس لیے اس نے ان کوالیے عناصر سے چنا ہے جو کریم ہیں اورا لیے رشتوں سے انہیں مضوط کیا جو نہایت پختہ ہیں ۔تا کہ ان کے نسب کی ہر اعتراض سے مفاظت کی جا سکے ،اوران کے منصب کو ہر عیب سے بھیا جا سکے تا کہ لوگوں کے نفوس ان کے سامنے سر جکادیں اوران کے دل ان کی باتوں کو غور سے شیل تا کہ لوگ ان جلدی قبول کریں اوران کے ادران کے احکام کو بجالانے ہیں سرایا اطاعت بن سکیں۔'

("اعلام النبوة"الباب الثامن عشرفي مبادى، النسبه وطبارته مولده صِلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ص ١٥٢ دار الكتب العلميه بيروت)

اورآ گے جا کرفر ماتے ہیں

کہ بلا شباللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طیب خاندان سے منایا اور ہرقتم کی بے حیائی کی میل سے محفوظ رکھا۔

"ونقله من اصلاب طاهرة الى ارحام منزهة"وقال ابن عباس في تاويل قول الله تعالى" وتقلبك في الساجدين (سورة شعراء آيت ٢١٩)اى تقلب من اصلاب طاهرة من اب بعداب الى ان جعلك نبياً ورآپ صلى الله تعالى عليه وآله و علم كو پاك پشوں سے پاك ارحام كى طرف منتقل فرما يا ۔ اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها سے الله تعالى كار شادگرا ئي 'وتقلبك في الساجدين' كے بارے ميں تاويل نقل كى گئى ہے آپ فرماتے ہيں اس آيت سے مراد پاك پشوں ميں باپ ور باپ منتقل ہونا ہے يہاں تك كه آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو نبى بنايا گيا۔

("أعلام النبوة "الباب الثامن عشر في مبادى النسبه وطبارته مولده صلى الله تعالىٰ عليه وآله رسلم ٤٤ ادار الكتب العلميه بيروت)

المام ترمذي في الين سنن مين اسطرح بيان فرمايا:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَاثِلَة بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ تَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ تَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ تَنِي كَنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَانِ مِنْ بَنِي هَاشِم

(سنن ترمذى: ابواب المناقب، باب ماجاء في فضل النبي الليسلم ج اصفحه ١٠٠ قديمي كتب خانه كراچي)

امام بیم قی علیه الرحمة نے دلائل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلم نے اپنے نسب مبارک کی طہارت و پاکیزگ کا ذکر میا ہے۔ ارشا دفر مایا:

انا محمد ،بن عبدالله ،بن عبدالمطلب ،بن هاشم ،بن عبد مناف ،بن قصى ،بن كلاب ،بن مره ،بن كعب بن لؤى ،بن غالب،بن فهر ،بن مالك ،بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضربن نزار وما افترق الناس فرقتين الا جعلني الله في خير هما فأخرجت من بين ابوين فلم يصبني شئي من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ،ولم اخرج من سفاح من لدن أدم ،حتى انتهيت الى ابى واهى ،فاناخيركم نفساوخيركم اباً."

("دلائل النبوة للبقى":باب شرف اصل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حارص ١٤٥١-١٤٢) ("البداية والنباية":سيرت الرسول ؛نسبة الشريف طبب اصله المنيف حرم م م ١٥٥٠ مكتبه فاروقيه بهشاور)

''میں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، بن عبدالمطلب، بن هاشم، بن عبدمناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لؤی میں عبار مناف بن فریم بن کا بن بن فریم بن کا بن بن فریم بن کا ایس بن مرمز، بن العضر ، بن کنانة ، بن فریمة ، بن مررکة ، بن الیاس بن مرمز، بن زار موں اس کے بعد فر مایا جب بھی نسل انسانی کو دوطبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے (یعنی میرے نور کو ان میں سے بہتر طبقہ میں رکھا یس میرے نسب کو ہر جگہ ایسے واللہ بن (کی صلوں اور رحوں) میں سے نکالا گیا کہ میرے نسب کو مرجگہ ایسے دور جا بلیت کی کسی برائی نے چھوا تک نہیں میرے سلمہ نسب میں ہوا کہ رہا ہے بھی بھی میرے تولد (نور کی منتقلی) میں سفاح ہیں ہوا مگر یا کیزگی وطہارت کا یہاں تک کہ میں ایپ میں ایوا میں ہی بہتر ہوں۔
میں ایپ ماں کے ہاں پیدا ہوا۔ میں تم سے نفس کے اور آباء کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں۔

اورامام ابونعیم نے اپنی دلائل کے اندر حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

خرجت من نكاح ولمر اخرج من سفاح من لين آدم

الى ان ولدنى ابى وامى لم يصبنى من سفاح الجاهلية

شئى۔

(دلائل النبوة: ابونعيم: الفصل الثاني ذكر فضيلة صلى الله نعالي عليه وآله وسلم بطيب مولده (وحسبه ونسبه) مكتبه نوريه رضويه لابور)

" حفرت آدم عليه السلام سے لے کر ميرا جو ہر (جسمی) نکاح سے

الم ہوتا چلا آيا ہے زنا ہے نہيں يہاں تک کہ جھے مير ہے والدين

نشل ہوتا چلا آيا ہے زنا کا مجھ تک کھے بھی اثر نہيں پہنچا۔

ام بخاری اپن سے مسلم سن مسلم سلم اللہ تعالی عليه وآلہ وسلم بن عبد الله بن

عبد المطلب بن هاشم بن عبد المهناف بن قصی بن

کلاب بن مر لا بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن

مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مداركه بن

الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عنان

(صحیح بخاری کتاب المناقب باب مبعث النبی صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم صفحه ۵۲۳ج اقدیمی کتبخانه کراچی)

## امام ابن مشام في شجره نب يول بيان كياب:

عَبْلُ بُنُ عَبْلِ اللَّهِ ابْن عَبْلِ الْمُطَّلِبِ، وَاسْمُ عَبْلِ الْمُطَّلِبِ، وَاسْمُ عَبْلِ الْمُطَّلِبِ مَيْرُو بُنُ عَبْلِ الْمُطَّلِبِ شَيْبَةُ بُنُ هَاشِمِ وَاسْمُ هَاشِمِ عَمْرُو بُنُ عَبْلِ مَنَافٍ وَاسْمُ عَبْلِ مَنَافٍ الْمُغِيرَةُ بُنُ قُصِيِّ (وَاسْمُ قُصَى مَنَافٍ وَاسْمُ عَبْلِ مَنَافٍ الْمُغِيرَةُ بُنِ قُصِي (وَاسْمُ قُصَى الْمُعْلِبِ بُنِ مَالِكِ بُنِ مُرَّةً بُنِ كَغْبِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ عَلَيبِ بُنِ فَلْمِ بُنِ النَّمْرِ ابْن كِنَانَة بُنِ خُزَيْمَة بُنِ فُو يَعْلِبِ بُنِ مَلْلِكِ بُنِ النَّمْرِ ابْن كِنَانَة بُنِ خُزَيْمَة بُنِ مُلْلِكِ بُنِ النَّمْرِ ابْن كِنَانَة بُنِ خُزَيْمَة بُنِ مُلْلِكِ بُنِ النَّمْر بُن إِلْيَاسَ بُنِ مُصَرِبُ بُنِ مُعَلِّ بُنِ عَلْنَانَ بُنِ (أُدِّ وَيُقَالُ) أُدُدُ بُنُ مُقَوِّمِ بُنِ نَابِتِ بُنِ نَاجُورَ بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرُب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرُب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَالْحِورَ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرُب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَالِمُ بُنِ الْمِ يَسْمُ مَا اللّهِ مُنَالَ اللّهِ بُنِ يَعْرُب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرُب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرُب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرِب بُنِ يَشْجُب بُنِ نَابِتِ بُنِ يَعْرِبُ بُنِ يَعْرِبُ بُنِ يَعْرِبُ بُنِ يَعْرِبُ بُنِ يَعْرِبُ بُنِ يَعْرَابٍ عَنْ يَعْرَابٍ بُنِ يَسْعِرْ بُنِ يَلْكُولُ الْمِنْ عَلَى الْمُعْلِلِ اللْمِ عَلْمَالِ الْمُعْلِلِهِ بُنِ اللّهِ اللّهِ عَلْمَالِ اللّهِ الْمُعْمِلِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ خلِيلِ الرَّحْمَنِ بُنِ تَارِحٍ، وَهُوَ اَرْرُ بُنُ نَاحُورَ بُنِ سَارُوغَ بُنِ رَاعُو بُنِ فَا كُلَ ابْن عَيْبَرِ بُنِ شَاكِحُ بُنِ الْرُفْقَةُ لَى بُنِ سَامِ بُنِ نُوحٍ بُنِ لَهْكَ بُنِ مُتَوَشِّلِخَ ابْن أَخْنُوخَ، وَهُو إِدْرِيسُ النَّبِيُّ فِيمَا يَزْعُمُونَ مُتَوَشِّلِخَ ابْن أَخْنُوخَ، وَهُو إِدْرِيسُ النَّبِيُّ فِيمَا يَزْعُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَى النَّبُوقَ وَخَطَّ وَاللَّهُ أَعْلَى النَّبُوقَةَ وَخَطَّ بِالْقَلَمِ ابْنِيرُدِبْنِ مُهْلِيلِ بْنِ قَيْنَنَ بْنِيانِشَ بْنِ شِيدِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ُ (سَيرت ابن بشام : ذِكُرُ سَرُدِ النَّسَبِ الرَّكِيِّ مِنْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُصفحه اتا الجلد المكتبه المصفطى البابي واولاده مصر)

سل الهدى والرشاديس امام شامي فرمات بين:

أن عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع أبن سلامان بن بست ابن حمل بن قيدار بن إسماعيل. وقال ابن إسحاق ومن تبعه في السيرة تهذيب ابن هشام: إن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبر اهيم الخليل صلى الله عليهما وسلّم بن آزر بن ناحور بن ساروح بن راغو بن فالخ بن عيبر بن شائح بن أرفخ شذ بن سام بن نوح صلى الله عليه وسلم بن لامك بن متوشلخ بن أخنو في وهو إدريس صلى الله عليه وسلم بن لامك بن متوشلخ بن أخنو في وهو إدريس صلى الله عليه وسلم بن آدم صلى مهلاييل بن قينان بن يانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم.

(سبل البدى والرشاد: الباب الثالث في سرد أسماء آبائه إلى آدم صلى الله عليه وسلم صفحه جلد المكتبه نعمانيه پشاور)

تخليق آدم عليه السلام:

قَالُ الْإِمَامُ أَحْمَلُ حَنَّ ثَنَا يَخْيَى وَهُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَنَّ ثَنَا عَوْفٌ حَنَّ ثَنِى عَنِ النَّبِيّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ خَلُقَ آدَمَ عَلَى قَلْدٍ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ خَلُقَ آدَمَ عَلَى قَلْدٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَلْدِ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْمَالِيَّ مُوالِّالَّهُ لَوْ الْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْمُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللْمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْ

قَلُ ذَكَرَ السدى عن أبي مالك وأبي صَالِحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مُرَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ نَاسٍ مِنْ عَبَّاسٍ وَعَنْ مُرَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا (فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبُرِيلَ فِي الْأَرْضِ لِيَأْتِيتُهُ بِطِينٍ مِنْهَا فَقَالَتِ الْأَرْضُ أَعُوذُ بِاللَّه مِنْكَ أَنْ تَنْقُصَ مِنِّى أَوْ فَقَالَتِ الْأَرْضُ أَعُوذُ بِاللَّه مِنْكَ أَنْ تَنْقُصَ مِنِّى أَوْ تَشْينَى فَرَجَعَ وَلَمْ يَأْخُذُ وَقَالَ رَبِ إِنَّهَا عَاذَتْ بِكَ فَقَالَتِ مِنْهُ فَأَعَاذَهَا فَرَجَعَ فَلَمْ أَنْ تَنْقُلُ مَنَا فَا مَوْتِ فَعَاذَتُ مِنْهُ فَأَعَاذَهَا فَرَجَعَ فَلَا لَكُونِ فَعَاذَتُ مِنْهُ فَقَالَ كَمَا قَالَ جِبْرِيلُ فَبَعَثَ مَلَكَ الْبَوْتِ فَعَاذَتُ مِنْهُ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا فَرَجَعَ مِنْهُ فَقَالَ وَلِمَا اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنَقِنُ أَمْرَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّه أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنَقِنْ أَمْرَهُ فَأَخَذَ فَيَكُ اللَّهُ وَلَيْ مَا فَلَا أَنْ أَنْ اللَّهُ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّه أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنَقِنَ أَمْرَهُ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنَقِنَ أَمْرَهُ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّه أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنَقِنَا أَمْرَهُ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّه أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنْقِلُ أَمْرَهُ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّه أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنْقِلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْودُ بِاللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ فَقَالَ وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ فَا فَتَالَ مِنْ اللَّهُ الْمَنْ الْتُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَا أَنْ أَنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا أَنْ أَنْ الْمَا أَعْودُ اللَّهُ الْمَا أَنْ أَلَا أَعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالَا أَلَا اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَولُ الْمَالُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمَا أَنْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُلُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَخَلَطَهُ وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَكَانِ وَاحِي وَأَخَلَ مِنْ تُرْبَةٍ بَيْضَاء وَحَمْرَاء وَسَوْدَاء فَلِنَلِكَ خَرَجَ بَنُو آدَمَ مُخْتَلِفِينَ فَصَعِدَ بِهِ فَبَلَّ التُّرَابَ حَتَّى عَادَ طِينًا لَازِبًا) وَاللَّازِبُ هُوَ الَّذِي يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمن رُوحِي فَقَعُوا لَهُساجِدِينَ)" (سورةص ٤٢،٤١) فَخَلَقَهُ اللهُ بِيَدِم لِئَلَّا يَتَكَبَّرَ إِبْلِيسُ عَنْهُ فَعَلَقَهُ بَشَرًا فَكَانَ جَسَلًا مِنْ طِيْنٍ أَرْبَعِيْنَ سَنَةٍ مِنْ مِقْدَادِ يَوْمِ الْجُنْعَةِ فَرَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةِ فَفَزَعُوا مِنْهُ لَمَّا رَأُوْهُ وَكَانَ أَشَدُّهُمْ مِنْهُ فَزَعَا إِبْلِيْسُ فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ فَيَصْرِبُهُ فَيَصُوْتُ الْجَسَلُ كَمَا يَصُوْتُ الْفَخَّارُ يَكُونُ لَهُ صَلْصَلَةٍ فَنَلِكَ حِيْنَ يَقُولُ (مِنْ صَلْصالِ كَالْفَخَّارِ)(سورة الرحمن ١٣) وَيَقُولُ لِأُمْرِ مَا خُلِقْتُ وَدَخَلَ مِنْ فِيهِ وَخَرَجَ مِنْ دُبُرِةِ وَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ لَا تَرْهَبُوا مِنْ هَنَا فَإِنَّ رَبَّكُمْ صَمَدٌ وَهَذَا أَجُوفُ لَئِنْ سُلِّطْتُ عَلَيْهِ لَأُهْلِكَنَّهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْحِينَ الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَاسْجُدُوا لَهُ فَلَهَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَلَخَلِ الرُّوحُ فِي رَأْسِهِ عَطَسَ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قُلِ الْحَمْدُ اللَّهُ فَقَالَ الْحَمْدُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ رَجِمَكَ رَبُّكَ فَلَبًّا دَخَلَتِ الرُّوحُ فِي عَيْنَيْهِ نَظَرَ إِلَى ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا دَخَلَتِ الرُّوحُ فِي جَوْفِهِ اشْتَهَى الطَّعَامَ فَوَثَبَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الرُّوحُ إِلَى رَجُلَيْهِ عَجُلَانَ إِلَى ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ الله تعالى خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجَلِ (سورة الانبياء ٢٠)) فَسَجَلَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (سورة الحجر ٢٠،٣١) حفرت عبدالله بن مسعوداور ديگر صحابه رضوان الله اجمعين سے روايت کرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کوز مین پر بھیجا کہ وہاں ہے مٹی لے کرآؤجب آپ مٹی لینے کے لیے آئے توزمین نے اللہ کی پناہ ما تکی کہ مجھ سے کمی نہ کرواور نہ مجھے عیب دار کرو جمرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیروا پس پلٹ گئے ہارگاہ الٰہی میں جا کرعرض کہ اللہ العالمین مٹی نے پناہ مانگی سومیں نے پناہ دے دی اللہ تعالیٰ نے مکا ئیل علیہ السلام کو بھیجامٹی ان سے بھی پناہ مانگی انہوں نے بھی پناہ دے دی اوروالیں پلٹ گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کرویسے ہی عرض کیا جیسے جرائیل امین نے ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجامٹی نے ان سے بھی پناہ ما تکی ملک الموت نے کہا کہ میں الله کی پناہ ما تکتا ہوں اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کروں اور خالی ہاتھ والیس پلٹ جاؤں لہذا عزرائیل ملک الموت نے روئے زمین کی مختلف جگہوں ہے مٹی لی اورآ سمان کی طرف تشریف لے گئے ۔ پھر اس خاك كو بھلويا تو وه ليس دارمڻي بن گئي \_ پھر فرشتوں سے كہا'' (إِنّي خِالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ من رُوجي فَقَعُوا لَهُ ساجِيني) رجه من من عانان بنانوالا ہوں ۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنالوں اوراس میں اپنی طرف سے روح چھونکوں توتم اس کے لیے سجدے میں گرنا''۔ پھراللدتعالی نے ایے دست قدرت سے اس کو پیدا فرمایا تا کہ اہلیس کواس پر کبر و بڑائی کا موقع نہ میسر آسکے پھریہ ٹی سے بنا ہوا قالب

عالیس سال تک پڑا رہا ہے وقت جمعہ کے دن کی مقدارتھا فرشتے اس قال ع قریب سے گزرتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ کونکہ اس ے پہلے انہوں نے ایسا قالب بھی نہیں دیکھا تھا سب سے زیادہ تعجب ابلیس نے کیا۔ ابلیس اس کے قریب گزرتا اور ٹھوکر مارتا تواس تھوکر سے قالب سے یوں آواز نکلتی جیسے تھیکری کے تھنکھنانے کی آواز ہوتی لے ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا 'مِن صَلْصال كَالْفَخَّارِ "الله تعالى نے انسان كوشيرى كى طرح بجق مولى منَّى سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس کہتا کہ اس کوکس لئے پیدا کیا گیا ہے۔ المبیں اس قالب کے منہ سے داخل ہواور پشت سے نکل آیا فرشتوں ے کہنے لگا نہ ڈرواس سے تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے۔ یہ اندر ہے کھوکھلا ہے اگر میں اس پرمسلط ہو گیا تواسے ہلاک کردوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قالب میں روح پھو نکنے کا اراده فرمایا توفرشتوں سے فرمایا که فرشتوں جب میں اس میں روح چھونک دول توتم اس کے لیے سجدہ میں گریڑنا جب اللہ تعالی نے روح پھوئی روح سر تک پہنچی توآپ کو چھینک آئی فرشتوں نے کہا الحمدالله كهيے توآب نے الحمدالله كهاالله تبارك وتعالى نے جواباارشاد فرمایاً "رحمك ربك" بب روح آكھوں تك بيني توآپ كى نظر جنت کے پھلوں پر پڑی جب روح پیٹ تک پینی توآپ کو بھوک محسوس ہوئی روح ابھی یاؤں تک نہ پننچ یائی تھی کہ آپ جلدی ہے جنت کے پیلوں کی طرف لیکے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'خلق الانسان من عجل "آدى جلد بازبنايا كيا-وَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ '' جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں گرے سوائے اہلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ مانا۔

آدم عليه البلام كي عمر:

حضرت آدم علیه السلام کی کنیت ابو محمد یا ابوالبشر اور آپ کا لقب "خلیفة الله" ہے اور آپ سب سے پہلے الله تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے نوسوساٹھ برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولا دکی تعداد ایک لاکھ ہو چکی تھی۔ جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمار توں سے زمین کو آباد کیا۔

(تفسير صاوى ج ا ، ص ٣٨ ، پ ا ، البقرة: ٣٠ مكتبه رحمانيه لابور)

قرآن مجید میں بار باراس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچے سورہ آل عمران میں ارشاد فر مایا کہ:۔

اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادَم خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "

(پ3, ألعمران: 59)

''عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فر مایا ہو۔ جاوہ فورا ہوجا تا ہے۔''

> دوسرى آيت مين اس طرح فرمايا كه: ـ إِنَّا خَلَقُنْهُمُ مِينَ طِينِ لَّا زِبِ (ب23،الصّافات: 11)

رب ۱۲.۵۵ اصافات ۱۲.۶ بیشک ہم نے ان کو چیکق مٹی سے بنایا۔

کہیں بیفر مایا کہ:

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاٍ مَّسْنُوٰنٍ ﴿ 26﴾

(ب14، الحجر: 26)

"اور بینک ہم نے آدی کو بجی ہوئی مٹی سے بنایا جواصل میں ایک سیاہ

بودارگاراتی-"

آدم عليه السلام كاقد:

منداحد میں روایت ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ كَانَ طُولُ آذِمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِ أَذْرُ عَعَرْضًا. كان طُولُ آدَم سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِ أَذْرُ عَعَرْضًا. كد حضور صلى الله تعالى عليه وآله وللم نے فرمایا كه آدم علیه السلام كاقد مبارك لمبائى بین ساٹھ گزاور چوڑائى بین سات گزتھا۔ (البدایة والنبایة باب حلق آدم جلد اصفحه ٨٩مكتبه فاروقیه بیشاور)

حضرت حواءرضي الله تعالى عنها:

ا مام سدی نے ابوصالح ، ابو مالک ابن عباس مرہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

حَكَى السُّرِّئُ عَن أَبِي صَالِحَ، وَأَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَسْعُودٍ وَعَنْ نَاسٍ مِنَ الصَّعَابَةِ وَعَنْ مَلُوهُ قَالُوا أُخْرِجَ إِبْلِيسُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأُسْكِنَ آدَمُ الْجَنَّةَ فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحُشًا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا زَوْجُ الْجَنَّةَ فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحُشًا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا زَوْجُ يَسُكُنُ إِلَيْهَا فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْلَارَأُسِهِ امْرَأَةً فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحُشًا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا زَوْجُ يَسُكُنُ إِلَيْهَا فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْلَارَأُسِهِ امْرَأَةً قَالَ عَلَى اللّهُ مِنْ طِلْعِهِ، فَسَأَلَهَا مَنْ أَنْتِ؛ قَالَتُ امْرَأَةً وَعَنْلَازُ أَسِهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عِلْمِهِ مَا اللهُ اللهُ

جب حفرت آدم عليه السلام كوخداوند قدوس في بهشت ميس ربخ كا

تھم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے پچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فر مایا اور آپ گہری نیندسو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائی لیلی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حواءرضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمادیا۔جب آپ نیندے بیدار ہوئے توبیددیھے کر حیران ره گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین وجمیل عورت آپ کے پاس بیٹی ہوئی ہے۔آپ نے ان سے فرمایا کہتم کون ہو؟ اور كس لئ يهال آئى مو؟ توحفرت حواء رضى الله تعالى عنها نے جواب دیا کہ میں آپ کی بول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے پیدا فرمایا ہے تا کہ آپ کومجھ سے اُنس اور سکون قلب حاصل ہو۔اور مجھے آپ سے اُنسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کرخوش رہیں اور پیار ومحبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس عزوجل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فرشتے جواس سارے منظر کود کھورہے تھے انہوں نے حفزت آ دم علیہ السلام کے بح العلوم ہونے كا نداز ہ لگانے كے ليے عرض كى اے ابوالبشر اس كا نام کیاہے؟ آپ نے فرمایا''حوا''فرشتوں نے عرض کی''حوا'' کیوں آپ نے فرمایاس لیے کہا سے زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

(البداية والنباية: باب خلق آدم عليه السلام جلد اصفحه ٨٣مكتبه فاروقيه پشاور) (تفسير روح المعاني ، ج ١ ، ص ٢ ١ ٣٠) المعاني ، ج ١ ، ص ٢ ١ ٣٠ ، البقرة ٢٥٠)

قرآن مجید میں چندمقامات پراللہ تعالی نے حضرت حواء کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلاً!

وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِينُوًا وَّنِسَاءً (ب4،النساء) اورای میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد وعورت

پھيلاد يے۔

فلافت آدم عليه السلام

حضرت آدم علیه السلام کالقب' خلیفة الله'' ہے۔ جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیه السلام کواپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں الله تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہواوہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز و عبرت آموز بھی ہے، جو حسب ذیل ہے:

الله تعالیٰ: اے فرشتو! میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جومیرا نائب بن کرز مین میں میرے احکام کونا فذکر ریگا۔

ملائکہ: اے باری تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے محض کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جوز مین میں فساد ہر پاکریگا اور آل وغارت گری سے خوں ریزی کا بازار گرم کریگا؟ اے خداوند تعالیٰ! اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حق دار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلا عیں گے، نہ خوں ریزی کریں گے بلکہ ہم تیری حمد و ثناء کے ساتھ تیری سبوجیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تہجے و تقدیس سے ہم لحظہ و ہم آن رطب اللمان رہتے ہیں اس لئے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پراپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کراس کو خلیفۃ اللہ 'کے معزز لقب سے سربلند فرما۔

اللہ تعالیٰ: اے فرشتو! آدم (علیہ السلام) کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں بن کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کوس کراگر چہ خاموش ہو گئے گرانہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کی کوجی اپنا خلیفہ بنادے گروہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کرنہ ہوگا۔ کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس مزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لئے فضیلت کے تا جدار بہر حال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کرتمام جھوٹی بڑی چیزوں کاعلم ان کوعطا فرمادیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب ذیل

كالمه بوا\_

اللہ تعالیٰ: اے فرشتو! اگرتم اپنے اس وعویٰ میں ہے ہوکہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوسکتی تو تم تمام ان چیز ول کے نام بتاؤجن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔
ملائکہ: اے اللہ تعالیٰ! تو ہر نقص وعیب سے پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطافر مادیا ہے اس کے سواہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے ہم بالیقین بیرجانے ہیں اور مانے ہیں کہ بلاشبہ علم و حکمت کا خالق و ما لک تو صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فر ماکر ارشاد فر مایا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتادیا جس کوئ کرفر شتے متعجب ومحو چیز ہوگئے۔

اللہ تعالیٰ: اے فرشتو! کیا میں نے تم سے یہ بیں فرمادیا تھا کہ میں آسان وزمین کی چھی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور تم جوعلا نیہ یہ کہتے سے کہ آدم فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے سے کہوئی مخلوق تم سے بڑھ کرافضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہار ہدلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار واعلان کے لئے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو چنا نچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا لیکن البیس نے سجدہ سے انکار کردیا اور تکبر کیا تو کا فر ہوکر مرد و دِبارگاہ ہوگیا۔

اں پورے مضمون کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ طرنے بیان میں اس طرح ذکر فرمایا ہے:

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالِئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا آَتَجْعَلُ فِيُهَا مَنْ يُّفْسِلُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَنْدِكَ وَنُقَرِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى آغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿30﴾ وَعَلَّمَ ادْمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلْئِكَةِ فَقَالَ آثُبُونِي بِأَسْمَاءِ هُؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صْدِقِيْنَ ﴿31﴾ قَالُوْا سُبِّحْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿32﴾ قَالَ يَادَمُ آنْبِغُهُمْ بِٱسْمَاءِ هِمْ فَلَمَّا ٱنْبَاهُمْ بِٱسْمَاءِ هِمْ قَالَ ٱلْمُ ٱقُلَّ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿33 ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِيَكَةِ النَّجُلُوا لِادَمَ فَسَجَلُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿34﴾

(ب1) البقرة:30-34)

اور یاد کروجب تمهارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ا پنا نا ئب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کر یگا جواس میں فساد پھيلائے اور خون ريزيال كرے اور بم تجھے سراتے ہوئے تيرى تسبیح کرتے اور تیری یا کی بولتے ہیں فر مایا مجھے معلوم ہے جوتم نہیں جانة اورالله تعالى نے آدم كوتمام اشياء كے نام سكھائے پھرسب اشياء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہوتوان کے نام تو بتاؤبولے پاکی ہے مجھے ہمیں کچھ ملم نہیں مگر جتنا تونے ہمیں سکھایا۔ بے شک تو ہی علم و حكمت والا ب-فرمايا ا- آدم بتاد - انہيں سب اشياء ك نام جبآدم نے انہیں سب کے نام بتادیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آ سانوں اور زمین کی سب چھی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو پکھتم ظاہر كتے اور جو پکھتم چھاتے ہواور يادكروجب بم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کروتو سب نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے منکر ہوااور غرور کیااور کا فر ہو گیا۔

علوم آدم عليه السلام كي ايك فهرست:

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطافر مائے اور کن چیزوں کے علوم و معارف کو عالم الغیب والشہادة نے ایک لمحہ کے اندران کے سینہ اقد س میں بذریعہ الہام جمع فرمادیا، جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی اتی بلند ترین منزل پرفائز ہو گئے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کے علمی وقار وعرفانی عظمت و اقتدار کے روبروسر بسجود ہوگئی، ان علوم کی ایک فہرست آپ قطب زمانہ حضرت علامہ شیخ اسلمیل حقی علیہ الرحمة کی شہرہ آفاق تفییر روح البیان شریف میں پڑھے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے، وہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کوتمام چیزوں کا نام، تمام زبانوں میں سکھادیا اور ان کوتمام ملا تکہ کے نام اور تمام اولادِ آدم کے نام، اور تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام، اور تمام چیزی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور دختوں کے نام اور تمام شہروں اور جمام وجود میں آنے والے ہیں سب کے درختوں کے نام اور جوآئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعتوں کے نام اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسات لاکھ زبانیں سکھائی ہیں۔

(تفسیرروح البیان، باسورة البقرة: ۳۱ج ا، صفحه ۱۰۰ مکتبه رحمانیه لابور)
ان علوم مذکوره بالاکی فهرست کوقرآن مجید نے اپنے مججزانه جوامع الکلم کے انداز
بیان میں صرف ایک جمله کے اندر بیان فر مادیا ہے۔ چنا نچیار شادر بانی ہے کہ:
وَعَلَّمَدُ الْدَمَرُ الْدُسْمَاءَ كُلَّهَا مِ

اورالله تعالی نے آ دم کوتمام اشیاء کے نام سکھائے۔

(ب ا ، البقرة: ١٦)

#### ابلیس کیا تھااور کیا ہوگیا؟

ابلیس جس کوشیطان کہا جاتا ہے۔ بیفر شتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جوآگ سے پیدا ہوا تھا۔لیکن بیفرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلار ہتا تھا اور در بارِ خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات ومراتب سے سرفراز تھا۔

> قال كعب الإخبار: ان ابليس اللعين كأن خازن الجنة اربعين الف سنة ،ومع الملائكة ثمانين الف سنة ووعظ الملائكة عشرين الف سنة وسيل اكروبين ثلاثين الف سنة ،وسيد الروحانيين الف سنة وطاف حول العرش اربعة عشر الف سنة وكان اسمه في سماء الدينا العابد، وفي الثالثة الذاهد وفي الثالثة العارف وفي الرابعة الولى وفي الخامسة التقي وفي السادسة الخازن، وفي السابعة عزازيل وفي اللوح المحفوظ ابليس وهوغافل عن عاقبته امرة حفزت کعب احبار رضی الله عنه کابیان ہے کہ اہلیس جالیس ہزار برس تک جنت کا خزا کچی رہااورائتی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہااور بیں ہزار برس تک ملائکہ کووعظ سنا تار ہااورتیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہااور ایک ہزار برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پرر ہااور چودہ ہزار برس تک عرش کا طواف کرتار ہااور پہلے آسان میں اس کا نام عابداور دوسرے آسان میں زاہر، اور تیسرے آسان میں عارف اور چو تھے آسان میں ولی اور یا نچویں آسان میں تقی اور چھٹے آسان میں خازن اور ساتویں آسان میں عزازیل تھا اورلوح محفوظ

میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور پیرا پنے انجام سے غافل اور خاتمہ

ے بخرتھا۔

(تفسير صاوى على الجلالين جلد ا ,صفحه ا ۵، پ ا ، البقرة: ٣٦مكتبه رحمانيه لابور) ( فسير جمل ج ا ص ٢٠)

لیکن جب الله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کردیا اور حضرت آدم علیه السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا ای جرم کی سز امیس خداوند عالم نے اس کومر دودِ بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرمادیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہم میں عذا ب نار کا سز اوار بنادیا۔ چنا نچی قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ:

قَالُ مَا مَنَعَكَ الَّا تَسْجُلَ إِذْ آمَرُ تُكَ قَالَ انَا خَيرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تَا وَ خَلَقْتَهْ مِنْ طِيْنٍ ﴿12﴾قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ آنُ تَتَكَبَّرَ فِينَهَا فَاخُرُ جُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ ﴿13﴾قَالَ اَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الصَّغِرِيْنَ ﴿15﴾قَالَ اَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الصَّغِرِيْنَ ﴿15﴾قَالَ اَنْظِرِيْنَ ﴿15﴾قَالَ فَمَا غُويُتَنِي السَّغُونَ الْمُنْقَلِينَ ﴿15﴾قَالَ الْمَا عُويُتِينَ لَا يَعْمِ مَا الْمُنْقَلِينَ ﴿15﴾قَالَ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْوَاللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(پ8, الاعراف: 12-18)

فر ما یا کس چیز نے تجھے روکا کہ تونے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے تکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں توئے جھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا - فر ما یا تو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کرغرور کرے تکل تو ہے ذکت والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہلوگ اٹھائے جا عیں فر ما یا تجھے مہلت ہے بولا توقتم اس کی کہتونے مجھے گراہ کیا میں ضرور تیرے سید تھے راستہ پران کی تاک میں بیٹوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گاان کے آگے اور چیچھے اور دائے اور با نیس سے اور توان میں اکثر کوشکر گزار نہ پائے گافر مایا یہاں سے نکل جارد کیا گیاراندہ ہوا ضرور جوان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب ہے جہنم بھر دول گا۔

حفرت آدم اور حفرت حواء علیما السلام نهایت بی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہوکر تم دونوں کھا سکتے ہو۔ مگر صرف ایک درخت کا پھل گھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ تھا۔ چنا نچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچے رہے۔لیکن ان دونوں کا دشمن البیس برابرتاک میں لگار ہا۔ آخراس نے ایک دن اپناوسوسہ ڈال بی دیا اور قتم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ '' شجرة الخلا' ہے یعنی جو اس درخت کا پھل محس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ '' شجرة الخلا' ہے یعنی جو اس درخت کا پھل مصاح کا ، وہ بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیما السلام اس شیطانی وسوسہ کا شکار ہوگئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ نا گہاں غیرار ادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔

آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ جھ لیا کہ " لا تَقُرَبَا هٰذِي الشَّحَرَةُ " (پا، البَّحَرة قَا " (پا، البَّحَرة قَا لَ اللَّهُ حَرَق آدم عليه البَّرة : ٣٥) کی نہی تنزیبی ہاور واقعی ہر گز ہر گز نہی تحریک کی نہیں تھی۔ ورنہ حضرت آدم علیہ البلام نبی ہوتے ہوئے ہر گزاس درخت کا پھل نہ کھاتے کیونکہ نبی توہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے بہر حال حضرت آدم علیہ البلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرز دہوگئی اور اجتہادی خطا محصیت نہیں ہوتی۔

(تفسیر حزائن العرفان، ص۱۰۹۳، با، البقرة: ۳۱) لیکن حفرت آدم علیه السلام چونکه در با را المی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے اس لئے اس اجتہادی خطا پر بھی موردِ عتاب ہو گئے۔فوراً ہی بہثتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپناستر چھپانے گے، اور خداوند قدوں کا تھم ہوگیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پراتر پڑو۔اس وقت اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے دوخاص باتیں ارشاد فر ما عیں۔ایک تو یہ کہ تمہاری اولا دمیں بعض ، بعض کا دشمن ہوگا کہ ہمیشہ آ پس میں انسانوں کی دشمن چلتی رہے گی۔دوسری یہ کہ عمر بھرتم دونوں کو زمین میں تھر با ہے پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ چنا نچ قر آن مجید میں اس واقعہ کو بیان فر ماتے ہوئے اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ:

فَازَلَّهُ مِهَا الشَّيْ لَكُمُ لَيْ بَعْنَ مَا فَا خَرْجَهُ مَا عِمَّا مِهَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الشَّيْ لَكُمُ لَيْ الْاَرْضِ الْحَالَ الْحَدُوسِ عَلُو وَلَكُمُ فِي الْاَرْضِ الْحَدُوسِ عَلُو وَلَكُمُ فِي الْاَرْضِ الْحَدُوسِ عَلُو وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ

المُرِحُوا بِحَاكِمُ وَبِعَمِ وَبِعِمِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعُ إلى حِيْنِ "

تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کردیا اور ہم نے فرمایا نیچ اتر وآپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں تھرنا اور برتنا

اس ارشا در بانی سے بیسبق ملتا ہے کہ بیہ جوانسانوں میں مختلف وجوہات کی بناء پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں بیہ بھی ختم ہونے والی نہیں ۔ لا کھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہوجائے گرچونکہ بی حکم خداوندی کے باعث ہے اس لئے بی عداوتیں بھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ بھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، بھی مزدور اور سر ماید دار میں دشمنی رہے گی، بھی امیر وغریب کی عداوت زور پکڑے گی، بھی تہذیب وتمدن کے با ہمی تکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، بھی تہذیب وتمدن کے با ہمی تکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، بھی تہذیب وتمدن کے با ہمی تکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، بھی تہذیب وتمدن کے با ہمی تکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، بھی تہذیب وتمدن کے با ہمی تکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، بھی ایک کا دوران اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔

الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کابازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا اس لئے لوگوں کواس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہاس عداوت اور دشمنی کوختم کرنے کی تدبیروں پرغور وخوض کرکے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہے۔ کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی ، آگ اور پانی کی دشمنی ، گرمی اور سردی کی جشمنی بھی ختم نہیں ہوسکتی، ٹھیک ای طرح انسانوں میں آپس کی جشمنی بھی ختم نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ الدعز وجل نے حضرت آوم وحواعلیماالسلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی میہ فرمادیا کہ 'بغض گئے لیت محض عَکُورُ '' یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا جشمن ہوگا تو میہ عداوت و جشمنی خلقی اور فطری ہے جو تھم البی اور اس کی مشیت سے ہتو پھر بھلاکون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کراسکتا ہے واللہ تعالی اعلم۔

آدم عليدالسلام كى توبىكى قبول بوئى؟

ان آدم لها نزل الارض مكث ثلاث مأئة سنة لا ير فع رأسه الى السهاحياء من الله تعالى وقد قيل لو ان دموع اهل الارض جمعت لكانت دموع داود اكثر ولو دموع داود مع اهل الارض جمعت لكانت دموع آدم اكثر

حفرت آدم علی السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سراٹھا کرآسان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کئے جائیں تو اسے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حفزت واؤد علیہ السلام کے خوف الٰہی سے زمین پر گر سے اور اگر تمام انسانوں اور حفزت واؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔

(تفسیر صاوی ج ای ص۵۵ ب ای البقرة: ۳۵ مکتبه رحمانیه لابور) بعض روایات میں ہے کہ آپ نے بید پڑھ کروعامانگی کہ

سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَهْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَنُّكَ اللَّهُ وَتَعَالَى جَنُّكَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَالَى جَنُّكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُكَ وَتَعَالَى اللَّهُ وَالْمُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالَ

یعنی اے اللہ! میں تیری حد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلندم رتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی نہیں جو گنا ہوں کو بخش دے۔ (تفسیر جسل علی الجلالین ، ج ا ، ص ۱۲ ، ب ا ، البقرة : ۲۷) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے قالا رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّحْمُ تَغُفِرُ لَنَا وَ تَرُحَمُنَا لَنَا مُعَنَّا ہِ اِنْ اِللَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَ تَرُحَمُنَا لَنَا مُعَنَّا ہِ اِنْ اِللَّمُ مَنَا اللَّمِ اِنْ اِللَّمُ کُرلیا اور اگر تو لینی اے ہوجا عیں جمیں رحم فر ماکر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوجا عیں جوجا عیں ہیں رحم فر ماکر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوجا عیں

(نفسبر جلالین، ص ۱۳۱،ب۸،الاعراف:۲۲) لیکن حاکم وطبرانی و ابونعیم وبیه قی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت کی ہے:

لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيعَةَ قَالَ يَارَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّا لَمَا غَفَرْتَ لِى، فَقَالَ اللّهُ يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّلًا لَمَا غَفَرْتَ لِى، فَقَالَ اللّهُ يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّلًا وَلَمْ أَخُلُقُهُ وَقَالَ يَا رَبِ. لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَكِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِنُ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ وَنَفَخْتَ فِي مِنُ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُضِفُ إِلَى السُمِكَ إِلّا أَحْبَ الْخَلْقِ إِلَى الْمُعْتَ إِلَى اللّهُ مَنَا عَلَيْ إِلَى اللّهُ مَنَا عَلَقْ اللّهُ مَنَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ مَنَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ مَنَا عَلَيْ اللّهُ مَنَا عَلَقْ اللّهُ عَمْرَتُ لَكَ وَلُولًا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُكَ هَنَا اللّهُ عَمْرَتُ لَكَ وَلُولًا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُكَ هَنَا اللّهُ عَمْرُتُ لَكَ وَلُولًا مُحَمَّدًا مَا خَلَقُتُكَ هَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُتُ لَكُ وَلُولًا مُحَمَّدًا مُا خَلَقْتُكَ هَنَا حَدِيدًى فَقَلْ اللّهُ عَمْرُتُ لَكَ وَلُولًا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُكَ هَنَا كَاللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ فَي الْحَدِيثُ فَقَدْ فَقُولُ لَا عُمْرَا مُعَلَّا لَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا خَلَقْتُكُ هَنَا عَلَيْتُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَقْتُكُ هَنَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْلَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

صّحِیح که جب حضرت آ دم علیه السلام پرعماب الهی ہوا تو آپ توبه کی فکر میں جران تھے۔ ناگہاں اس پرشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سرا ماکرد یکھا تھا کہ عرش پرلکھا ہوا ہے کر القوالاً الله فی میکن کو سرنہیں الله فی میکن کو میسرنہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام این او عامین کے ساتھ ملا کرعش پرتح یرفر مایا ہے۔ لہذا آپ نے اپن دعا مین ' رَبّنا ظلم نیا اَنْفُسنا'' کے ساتھ میرض کیا کہ اسٹلك بحق محمد مان تعفولی''

(المستدرك للجاكم: كتاب آيات رسول الله التي هي دلائل النبوة: رقم ٢٨١ صفحه

۱۲ اعلد عقديمي كتب خانه كراچي)

اورابن منذر کی روایت میں پیکلمات بھی ہیں کہ

"اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكُرَامَتِهِ عَلَيْكَ

آنُ تَغْفِرُ لِي خَطِيْئَتِي "

یعنی اے اللہ! تیرے بندہ خاص محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور تو بہ مقبول ہوئی۔

(تفسير خزائن العرفان، ص٩٥،١٠٩٥، ١٠١، البقرة: ٣٤)

قرآن مجيد مين الله تعالى في ارشادفر ماياكه:

فَتَلَقَّى ادَمُ مِنْ رَّيِّهِ كَلِنْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(پ1, البقرة: 37)

پھر کھے لئے آ دم نے اپنے رب سے کچھ کلے تو اللہ نے اس کی تو بہ قبول کرنے والامہر بان۔ قبول کی بیتک وہی ہے بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان۔ (تفسیر حزائن العرفان، ص ۹۹ وہاں با) (ماحوذاز غرائب القرآن)

#### روئے زمین پُرسب سے پہلا قاتل ومقتول:

روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقول ہائیل ہے'' قابیل وہ سب سے پہلا مقول ہائیل ہے'' قابیل وہائیل'' یدونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے سے۔اورایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیاجا تا تھا۔اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح ''لیوذا'' سے جوہائیل کے ساتھ پیدا ہوئی مھی کرنا چاہا۔گرقائیل اس پرراضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمازیا وہ خوبصورت تھی اس لئے وہ اس کا طلب گار ہوا۔

حفزت آدم علیدالسلام نے اس کو مجھایا کہ اقلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے وہ تیری بہن ہے۔اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوسکتا۔مگر قابیل اپنی ضد پراڑا ر ہا۔ بالآ خرحضرت آ دم علیہ السلام نے بیتھم دیا کہتم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں پیش کرو۔جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیما کاحق دار ہوگا۔اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی پینشانی تھی کہ آسان سے ایک آگ از کراس کو کھالیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور ہابیل نے ایک بمری قربانی کے لئے پیش کی۔ آسانی آگ نے ہائیل کی قربانی کو کھالیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔اس بات پر قا بیل کے دل میں بغض وحسد پیدا ہو گیا اور اس نے ہا بیل کوقتل کردینے کی ٹھان لی اور ہا بیل سے کہددیا کہ میں تجھ گوتل کردوں گا۔ ہا بیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہاوروہ متی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تومتی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ساتھ ہی ہا بیل نے بیجی کہددیا کہ اگرتو میر تے تل کے لئے ہاتھ بڑھائے گاتو میں تجھ پرا پناہا تھنہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرااور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی لیے پڑیں اور تو دوزخی ہوجائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔آخر قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کوتل کردیا۔ بوقت قبل ہابیل کی عمر بیس برس کی تھی اور قتل کا پیرحاد شد مکه مکرمه میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا۔اوربعض کا قول

ہے کہ بھرہ میں جس جگہ محبراعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن میسانحہ ہوا۔ (واللہ تعالی اعلم) روایت میں ہے

کہ جب ہا بیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔اور وحوش وطیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئ

كان جسد قابيل ابيض قبل ذلك فاسود فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا قال بل قتلته ولذلك اسود جسدك ومكث آدم حزينا على قتل ولده مائة سنة لا يضحك وانشأ يقول وهو أول من قال الشعر

اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کا لا اور بدصورت ہوگیا۔ اور حضرت آ دم علیہ السلام کو بے حدر نج وقلق ہوا۔ یہاں تک کہ ہابیل کے رنج وغم میں ایک سو برس تک بھی آپ کو ہنی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے ہائیل کا مرشہ کہا جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے۔

غَيَرَتِ الْبِلاَدُ وَمَنَ عَلَيْهَا فَوَجُهُ الْأَرْضِ مَغْبَرَ قَبِيح، تَغَيَّرَ كُلُ ذِى لَوْنٍ وَطَعْمٍ وَقَلَ بَشَاشَةُ الْوَجُهِ الصَّبِيح تَغَيَّر كُلُ ذِى لَوْنٍ وَطَعْمٍ وَقَلَ بَشَاشَةُ الْوَجُهِ الصَّبِيح تَمَام شَرول اورأن كَ باشدول مِن تغير پيدا مو گيا اور زمين كا چره غبار آلود اور فَتِيج مو گيا - مررنگ اور مره والى چيز بدل گئ اور گور ب چركى رونق كم موگئ -

واما قابيل فقيل له اذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا لا تأمن من تراه فاخذ بيد أخته إقليا وهرب بها الى عدن من ارض اليمن فاتاه إبليس فقال له انما أكلت النار قربان هابيل لانه كان يعبد النار فانصب أنت ايضا نارا تكون لك ولعقبك فبنى بيت النار وهو أول من عبد النار وكان لا يمر به أحد إلا رمالا فاقبل ابن له أعمى ومعه ابن له فقال للاعمى ابنه هذا أبوك قابيل فرهى الأعمى أبالا بحجارة فقتله فقال ابن الأعمى قتلت أباك فرفع يدلا فلطم ابنه فقال ابن الأعمى ويلى فتلت اباك فرفع يدلا فلطم ابنه فهات فقال الأعمى ويلى فتلت ابى برميتى وقت ابنى بلطمتى قال هجاهد فعقلت احدى رجلى قابيل الى فغذها وساقها وعلقت من يومئذ الى يوم القيامة فخذها وساقها وعلقت من يومئذ الى يوم القيامة وجهه الى الشهس حيثا دارت عليه فى الصيف حظيرة من نار وفى الشتاء حظيرة من ثلج وهو أول من يساق الى الناد .

حضرت آدم علیہ السلام نے شدیوغض ناک ہوکر قابیل کو پھٹکارکر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرز مین ''عدن' میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آکر کہنے لگا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھالیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کرآگ کی پرستش کیا کر۔ چنا نچہ قابیل پہلا وہ محض ہے جس نے آگ کی عبادت کی۔ اور یہ دوئے تابیل پہلا وہ محض ہے جس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اور سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق کیا اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا نو مین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کو مین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کو مین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کی کیونکہ ای نے سب سے پہلے قبل کا دستور نکا لا اور قابیل کا انجام یہ ہوا

اورانہیں پڑھ کرساؤ آدم کے دوبیٹوں کی سچی خرجب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی ۔

بولاقتم ہے میں تجھے تل کردوں گا۔ کہااللہ ای سے قبول کرتا ہے جے ڈر ہے بیٹک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے تل کر ہے تو میں ایٹلا سے ڈر تا ہوں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ مجھے تل کروں میں اللہ سے ڈر تا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑتے تو تو دوز خی ہوجائے ۔ اور بے انصافوں کی میں سزا ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے تل کا چاؤ دلایا تو اسے قبل کردیا تورہ گیا نقصان میں ۔

قبل کردیا تورہ گیا نقصان میں ۔

(بے 6) المائدة: 27 نا 30)

### مُرده دفن كرنا كوت نے سكھايا:

رُوى أنه أول قتيل قتل على وجه الأرض من بنى آدم ولها قتله تركه بالعراء لا يدرى ما يصنع به فخاف عليه السباع فحمله فى جراب على ظهر لا سنة حتى أروح وعكفت عليه السباع

جب قابیل نے ہابیل گوقل کردیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آ دمی مراہی نہیں تھااس لئے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کوکیا کروں ۔ چنا نچہ کئی دنوں تک وہ لاش کواپنی پیٹھ پر لا دے پھرا۔

فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقار لا ورجليه ثمر ألقالا في الحفر لا فينئن {قال يا ويلتي أَجَرُتُ أَنُ أَكُونَ مِثُلَ هذا الغراب فَأُوارِي. ويلتي أَجَرُتُ أَنُ أَكُونَ مِثُلَ هذا الغراب فَأُوارِي. بحراس نه ويكون أورايك نه دوسر كو بحران لا الا العراب في زنده كو عن الين چون أور بينول عن كريدكر ايك كرها كودا اوراس ميس مر مه وي كو كو دال كرمي سوبا ايك كرها كودا ويلي كومعلوم موا كمرو مدى لاش كوز مين ميس دفن كرنا چا جي حياني أس في قركودكراس ميس بحائى كى لاش كودفن كرديا.

(مدارکالننزیل، ج ا، س۲۴۳، بالمائدة ا۳دارالکمالطیب بیروت لبنان) قرآن مجید نے اس واقع کوان لفظول میں بیان فرمایا ہے کہ:۔ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَامًا يَّبُعَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْاَةٌ اَخِيْهِ قَالَ يُويُلَنَى اَعَجَزْتُ آنَ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰنَا الْغُرَابِ فَاُوارِی سَوْاَةً اَخِیْ فَاصْبَحَ مِنَ النَّهِ مِیْنَ (6) المائدة : 31) تواللہ نے ایک کوا بھیجاز مین کریدتا کہاہے دکھائے کیونکراپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کو ہے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا تا تو پچتا تارہ گیا۔ (ماخوذاز "عجائب القرآن")

اولادآدم:

وَفِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا مَرَّ بِأَدَمَ وَهُو فِي السَّهَاءِ اللَّهُ نَيَا قَالَ لَهُ مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّالِحُ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحُ. وَالنَّبِيِّ الصَّالِحُ. وَالنَّبِيِّ الصَّالِحُ. قَالَ وَإِذَا عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةً، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةً، فَإِذَا فَلَرَ عَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةً، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةً، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةً، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمَالِهِ بَكَى، فَقُلْتُ: يَا فَلُلُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا نَظَرَ عِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِةِ مَعِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ أَهُلِ الشِّهَالِ، وَهُمُ أَهُلُ الْبَتَّادِ بَكَى.

بخاری و مسلم میں حدیث معراج میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزر سے درآں حالیکہ آپ پہلے آسان پہ تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فوش آ مدید کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فوش آ مدید کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قوا کی طرف عیں دریکی کو گوں کا جم غفیر ہے اور بائیں طرف بھی حضرت آدم علیہ السلام جب وائیں طرف کے لوگوں کے از دھام کو دیکھتے تو مسکراتے اور خوش ہوتے بائیں طرف و کی میں دیکھتے تو روتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرعض کی میہ حضرت آدم علیہ السلام بیں اور یہ ائیل علیہ السلام نے عرض کی میہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روئیں عرض کی میہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روئیں

ہیں جب دائیں طرف و کیھتے ہیں توان کے جنتی ہونے پر اظہار فرحت اور انبساط فرماتے ہیں۔ جب بائیں طرف و کیھتے ہیں توان کے جبنی ہونے پردل گرفتہ ہوتے اور روتے ہیں۔ (البدایة والنبایة: باب حلق آدم: صفحه ۱۰ اجلد امکنیه فاروقیه پشاور)

حضرت آدم عليه السلام كاحن وعقل:

حضرت امام حسن رضى الله تعالى فرمات:

عَنِ الْحُسَنِ قَالَ: كَانَ عَقُلُ آدَمَ مِثْلَ عَقُلِ بَحِيعِ وَلَهِ بِهِ. كه حفزت آدم عليه السلام كي عقل ان كي ساري اولا دي عقل كي برابر تقي -

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَرْتُ بِيُوسُفَ وَإِذَا هُو قَلْ أُعْطِى شَطْرَ الْحُسْنِ قَالُوا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُسْنِ آدَمَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُسْنِ آدَمَ وَصَوَّرَهُ السَّلَامُ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَصَوَّرَهُ السَّلَامُ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَق آدَمَ وَصَوَّرَهُ السَّلَامُ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَق آدَمَ وَصَوَّرَهُ بِيهِ اللَّه بَنِهِ اللَّه تَعَالَى لَمَّا خَلَق الْمُلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا الْجَعَلُ لَنَا هَذِهِ فَإِنَّ لَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَمَا خَلَق الْمُلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا الْجَعَلُ لَنَا هَذِهِ فَإِنَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَلْ لَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَلْ لَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِزَّقِ وَجَلَالِي لَا أَجْعَلُ صَالِحٌ ذُرِيَّةٍ مَن اللَّهُ تَعَالَى وَعَزِّقِ وَجَلَالِي لَا أَجْعَلُ صَالِحٌ ذُرِيَّةٍ مَن اللَّهُ تَعَالَى وَعَزِقِ وَجَلَالِي لَا أَجْعَلُ صَالِحٌ ذُرِيَّةٍ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلُق آدَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلَق آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلَق آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلَق آدَمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلَق آدَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلَق آدَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ خَلَق آدَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاقً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَ

حضور عليه السلام فرمات بين كه جب مين حضرت يوسف عليه السلام کے پاس سے گزراتو میں نے دیکھا کہ انہیں نصف حسن عطا گیا علائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حفزت یوسف عليه السلام كاحسن حفزت آدم عليه السلام كحسن كانصف تقامناسب بھی یبی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کوایے دست قدرت سے پیدافر مایا تھااوراُن میں اپنی روح پھونگی تھی لہذا حسین ترین بھی آپ ہی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الله تعالی نے جب جنت کو پیدا فرمایا توفرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ بن آدم کے لیے تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے جہاں وہ عیش وعشرت سے رہیں گے اور کھا تمیں ، پئیں گے جنت ہمیں عطافر مادے الله تعالی نے فرمایا مجھے میرے عزت وجلال کی قشم کہ میں اسے آ دم علیہ السلام کی نیک وصالح اولاد کے لیے بناؤں گا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے جو کچھ جو میں اسے کہتا ہوں اس پرسلم خم کرلیتا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم کو این صورت میں بیدا کیا۔

(البدايةوالنباية:بابخلقآدم:صفحه ٩٠ اجلد ا مكتبه فاروقيه پشاور)

### حضرت آدم عليه السلام كاوصال:

وَلِمَا تُوُقِّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُهُعَةِ عَاءَتُهُ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوطٍ وَكَفَنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَزُّوا فِيهِ ابْنَهُ وَوَصِيَّهُ شِيثَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَكَسَفَتِ الشَّهْسُ وَالْقَمَرُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِللَّالِيهِنَّ.

حفرت آدم عليه السلام كا وصال جمعة المبارك كے دن ہوا فرشتے

جت سے حنوط اور کفن لے کرآئے آپ کے فرزند حضرت ثیث علیہ السلام کوآ کچی وصیت کے حوالے سے بڑا اعزاز تھا۔امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وصال پر سورج اور چاند کو سات دن تک گہن لگار ہا۔

ابُنُ ضَمْرَةَ السَّعْدِيُّ قَالَ رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُواهَذَا أَبُّ بْنُ كَعْبٍ. فَقَالَ إِنَّ آدَمَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيْ بَنِّيَّ إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. قَالَ فَنَهَبُوا يَطْلُبُونَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَمَعَهُمُ أَكْفَانُهُ وَحَنُوطُهُ وَمَعَهُمُ الْفُئُوسُ وَالْمَسَاحِي وَالْمَكَاتِلُ، فَقَالُوا لَهُمْ يَا بَنِي آدَمَ مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؛ أَوْ مَا تُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَطْلُبُونَ؛ قَالُوا أَبُونَا مَرِيضٌ وَاشْتَهَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. فَقَالُوا لَهُمْ ارْجِعُوا فَقَلَ قُضِيَ أَبُوكُمْ فَجَاءُوافَلَهَا رَأَتُهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتُهُمُ فَلَاذَتُ بِآدَمَ فَقَالَ إِلَيْكِ عَنِي فَإِنِّي إِنَّمَا أُتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ فَحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَائِكَةِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَبَضُوهُ، وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَحَفَرُوا لَهُ، وَأَكُنُوهُ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ هَنِهِ سُنَّتُكُمْ. إسْنَادُّ صَعِيحٌ

اً بن ضم وسعدی رحمة الله تعالی علیه کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک معمر بزرگ کو دیکھا جولوگوں سے گفتگو فر مار ہے تھے میں نے لوگوں سے بیچھا کہ بیہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیا ابی ضمر و سعدی رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ کعب رضی الله علیه کہتے ہیں کہ

انہوں نے فر مایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب
آیا تو آپ نے اپ بیٹوں کو طلب کر کے فر مایا اے میر ہے بیٹو!
جنت کے پھل کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے بیٹے جنت کے پھلوں کی
تلاش میں نکل گئے دوران راہ ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوگئ جن
کے پاس کفن حنوط بیلچ کی اور تسلہ وغیرہ تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم
علیہ السلام کے بیٹوں سے بو چھاوا پس لوٹ جاؤتمہار سے والدگرامی کا
تو وقت وصال قریب آچکا ہے وہ سب واپس آگئے جب حضرت تو السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پیچان لیا اور حضرت آدم علیہا
السلام کے لیے پناہ مانگئے گئی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے
ملیہ السلام کے لیے پناہ مانگئے گئی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے
مث جاؤیں تم سے پہلے معرض وجود میں آیا ہوں میر سے اور میر سے
رب کے فرستادہ فرشتوں کے راستہ سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے
روح قبض کی عسل دیا ، تجمیز و تکفین کی خوشبولگائی ان کے لیے کھ کھودی
دی فرشتوں نے کہا اے ابوالبشر کے بیٹو! یہ تمہارا طریقہ تدفین و تکفین

ميت پر چارتگبيرين:

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُوبَكُم عَلَى فَاطِمَةَ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عُمُرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا.

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی کرم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے حضرت آدم علیه السلام کی نماز جنازہ میں چارتکبیریں پڑھی، حضرت ابو بکرصدیق رضی

الله عنه نے حضرت خاتون جنت رضی الله عنها پر چار تکبیری کہیں حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کے جنازہ پر چاراور حضرت صهیب رضی الله عنه نے حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی نماز جنازہ میں چار چار تکبیریں کہیں۔

(ابيداية والنباية : باب خلق آدم ـوفاة آدم ووصية الى ابنه شيث : صفحه ١٠ ا جلد ا مكتبه ناروقيه پشاور)

### شيث بن آدم

الم محدين يوسف الشامي رقمطرازين:

ابن صيث شيث بشين معجمة مكسورة فمثناة تحتية سأكنة فثاء مثلثة ويقال فيهشياث بإمالة الشين وبالصرف فيهما ويقال بلا صرف. ويقال فيه شيث بفتح الشين وتشديد الياء بلاصرف وتفسيره هبة الله ويقال عطية الله. وقال ابن هشام نصب لأن عليه وعلى ذريته نصبت الدنياوكان أجمل ولدآدم وأفضلهم وأشبههم بهوأحبهم إليه وكان وصى أبيه وولى عهده وهو أبو البشر كلهم وإليه انتهت أنسأب الناس، وعاش تسعمائة سنة واثنتي عشر قسنة. صیف ،شیث ،اورشیاث بھی پڑھا گیا ہے ۔اسے منصرف اورغیر معرف بھی پڑھا گیا ہے۔ ابن مشام نے کہا ہے اس کا معنی ہے ثصب ہے کیونکہان پراوران کی اولا دپر دنیا نصب کی گئی۔ بید حفرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے باجمال اورافضل تھے ۔اس كى ماتھ ساتھ حفرت آدم كے بہت زيادہ مثابہ تھ حفرت آدم علیہ السلام کوسب سے زیادہ بیارے تھے یہ اپنے باپ کے وصی

اورونی عہد تھے۔ یہ سب انسانوں کے باپ اور سارے انسانوں کے باپ اور سارے انسانوں کے باپ اور سارے انسانوں کے نسب ان تک پہنچتے ہیں انہوں نے زندگی کے ۹۱۲ سال گزارے۔ (سبل البدی والرشاد: فی شرح اسماء آیاته صلی الله علیه وآله وسلم صفحه ۲۲۰ حلد امکتبه نعمانیه پشاور)

امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

وَمَعْنَى شِيثَ هِبَةُ اللَّهِ وَسَمَّيَا لَا بِنَلِكَ الْأَنَّهُمَا رُزِقَا لَا بَعْلَ أَنْ فَيْلِ هَا بِيلُ قَالَ أَبُو ذَرِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِائَةَ صَحِيفَةٍ وَأَرْبَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِائَةَ صَحِيفَةٍ وَأَرْبَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوصحا نف اور چار کتا ہیں نازل فرما عیں ۔ جن میں سے پچاس صحفے صرف شیث علیہ اسلام پرنازل ہوئے۔امام محمد بن اسحات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وفت وصال قریب آیا تو آپ نے حضرت شیث علیہ السلام کو طلب فرمایا انہیں شب وروز کے اوقات اور ان کے اوقات میں عبادت کی تعلیم دی اور ایک بہت بڑے طوفان آنے کے بارے میں عبادت کی تعلیم دی اور ایک بہت بڑے طوفان آنے کے بارے

خردار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام وہ برگزیدہ پیغیبر ہیں کہ جن پر سارے انسانوں کا سلسلہ نسب جا کے رُک جاتا ہے ۔ اوران کے سواحضرت آ دم علیہ السلام کی تمام اولا دختم ہوگئی تھی۔ (البدایة انسایة نباب حلق آدم وفاقا دمووصیة الی ابندشیٹ صفحہ ۱۰۹ جلدام کمبعفار وقیعیشاور)

# يانش (انوش)

التیجان میں ہے کہ سریانی میں اے انوش کہاجا تا ہے۔ عربی زبان میں اے ک تفیر صادق ہے کی جاتی ہے۔ بیز مین میں اللہ تعالیٰ کے امر کے والی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم پڑل پیرا رہے ۔ حتیٰ کہ ان کی عمر ۹۵۰ سال ہوگئ ۔ امام سہیلی نے لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھور لگائی ۔ خانہ کعبہ کے دروازے لگائے ۔ دانہ کاشت کیا ۔ ابوالعباس احمد بن قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں سب سے پہلے دانہ کاشت کیا وہ کا شتکاری کرتے تھے۔ جوانی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام لبود بنت آ دم تھا۔

## قينن

یے جعفر کے وزن پر ہے اسے قینان بھی پڑھا گیا ہے۔ ''التیجان'' میں ہے کہ قینان عبرانی زبان کا لفظ ہے عربی میں اسے''مستوی'' کہتے ہیں۔انجیل میں ان کا نام قائیان ہے عربی میں اس کا معنیٰ عیسیٰ ہے۔ بیا پنے باپ کے وصی تھے ان کے جانشین تھے انہیں نے اللہ تعالٰی کا حق قائم کیا ۔انہوں نے ۱۲۰ سال عمر گزاری۔ ''النور'' میں ہے میر بے بعض مشائخ نے کہا کہ انہوں نے ہی انطا کیے کا شہر بسایا تھا۔

### مهايبل

امام مہملی نے لکھا ہے کہ اس کامعنیٰ الممد وح التیجان میں ہے کہ بیا ہے کی وصیت کے مطابق زمین کے نگران ہے ۔ انجیل میں ان کا نام مھلا یمل ہے جس کامعنیٰ ' دیسے اللہ'' ہے۔ انہوں نے ۲۲ سال کی عمر میں وصال فر مایا۔ امام سہملی نے نکھا ہے' ان کے

### زمانه میں بتوں کی عبادت شروع ہوئی۔

#### 3%

ابن ہشام نے التیجان میں لکھا ہے کہ تورات میں ان کا نام یارد ہے بی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنیٰ ' ضابط' ہے۔ انجیل میں ان کا نام یر دہے و بی میں اس کا معنیٰ ' ضبط' ہے وہ رب تعالی کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ۱۲۴ سال عمر پائی۔ یہ اپنے والد کے وصی تھے۔ ابن حبیب نے ان کی عمر ۹۵۸ سال تحریر کی ہے۔ (سبل البدی والرشاد: فی شرح اسما۔ آبائہ جلد اصفحہ ۲۳، ۱۹ سمکتیه نعمانیه پشاور)

# حضرت ادريس عليه السلام

آپ کا نام اختو نے ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے کلھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتداء بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، تراز واور پیانے قائم کرنے والے اور علم نجوم وصاب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ک کرنے والے اور آپ اللہ تعالیٰ ک کا سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحفے ناز ل فرمائے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ ک کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا لقب ادریس ہوگیا۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوگیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلیٰ نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذرکیا گیا ہے۔

آپ کواللہ تعالی نے آسان پراُٹھالیا ہے۔ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چو تھے آسان پر

ویکھا۔حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس تھم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اُسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فر مایا کداب مجھے جہنم دکھاؤ تا کہ خوف ِ اللی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم کود کھ کرآپ نے داروغہ جہنم سے فر مایا کہ درواز ہ کھولو، میں اس درواز ہے ہے گز رنا چاہتا ہوں۔ چنا نچےاییا ہی کیا گیااورآ پاس پر ے گزرے \_ پھر آپ نے ملک الموت ہے فر مایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔آپ درواز وں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیرا نظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پرتشریف لے چلئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں يهاں ہے کہيں نہيں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کُلُّ نَفْسِ ذَآ ثِقَةُ الْمَوْسِةِ وَ موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں اور الله تعالیٰ نے بیفر مایا ہے کہ وَإِنَ مِّنْ كُمْ إِلاَّ وَادِ دُهَا كَه برشخف كوجهنم پرگزرنا ہے تو میں گزر چا۔اب میں جنت میں پہنچ گیااور جنت میں چینے والوں کے لئے خداونر قدوس نے بیفر مایا ہے کہ وَمَا هُمْ مِّنْهَا مِمْخُرَ جِیْن کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے زکالے نہیں جائیں گے۔اب مجھے جنت سے چلنے کے لئے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالی نے ملک الموت کو دحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیه السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے ۔ لہذا تم انہیں چھوڑ دو۔ وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنا نجیہ حضرت ادریس علیہ السلام آ سانوں کے او پر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔

> وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ اِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَّبِيًّا ﴿ ١٥﴾ أُولِئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ ﴿ ١٥﴾ وَّرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ١٥﴾ أُولِئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِّنَ التَّبِينَ مِن ذُرِّيَّةِ ادْمَر. اوركتاب مِن ادريس كوياد كروبيتك وه صديق ها غيب كى خبري ديتا

> اور کتاب میں اور یس لو یا و کرو بیشک وہ صدیق تھا عیب لی جریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پراٹھالیا ہے ہیں جن پراللہ نے احسان کیا

#### غیب کی خبریں بتانے والوں میں ہے آ دم کی اولاد سے۔

( ملخصانفیسرقرطبی:سورة مریم ، تحت الآیة ۵۲٬۵۲۱ صفحة ۱۱۱، ۱۹۰ اجلدا امکتبه رشیدیه کونه ) (خزائن العرفان، ص ۵۵٬۵۵۲ ، مریم: ۵۱ ۸۵ ) (تفسیر صاوی :سورة مریم آیت ۸۲٬۵۲۸ جلد ۲۳ مضحه ۱۲۳۱، ۱۲۳۱ مکتبه رحمانیه لابور )

متولخ

ابن حبیب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ۹۶۰ سال عمر پائی اور جوّ انی نے ان کی والدہ کا نام بروخ لکھا ہے ان کے بھائی بھی تھے لیکن وہ لا ولد تھے بیرا پے باپ کے وصی تھے۔

#### لامك

التیجان میں ہے کہ لا مک عبرانی کا لفظ ہے۔ جبکہ عربی لمک ہے سریانی میں لخ ہے۔اس کامعنی ''متواضع'' ہے۔امام میلی نے لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عود، غنا اور پانی کے حوض بنائے۔ابن ہشام نے لکھا ہے انہوں نے + 22 سال عمر بسر کی ہے۔

# حضرت نوح عليه السلام

یدت تعالی کے نی اوررسول تھے۔امام نووی نے لکھا ہے یہ مجمی نام ہے یہ منصرف اورغیر منصرف دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔دوسرا قول یہ ہے کہ یوعربی ہواتا ہے یون کے مشتق ہے۔کیونکہ یہ ہمہ دفت گریزاری میں مشغول رہتے تھے اس لیے نوح کے نام سے معروف ہوئے۔اس گریہ کے سبب میں اختلاف ہے۔اس کا ایک سبب یولکھا گیا ہے کہ دوا پی قوم پر گریزاری کرتے تھے۔ان پرافسوس کرتے تھے کیونکہ دہ تو بہ کے بغیر غرق ہوئے تھے۔ان کے نام کے بارے اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔جس میں کوئکہ کوئی اصل نہیں۔ایک گروہ نے لکھا ہے کہ ان کا نام عبدالغفار تھا۔یہ آدم ثانی ہیں کیونکہ

حضرت آ دم کی اولا دحضرت نوح ہے ہی چلی۔

طرائی نے حضرت ابوامامہ عقدروایوں عروایت کی ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بین نوح وآدم عشرة قرون قال الشعبی رحمه الله تعالی فی العرائس أرسل الله تعالی نوحا إلی ولد قابیل ومن تابعهم من ولد شیث قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما و کان بطنان من ولد آدم أحدهما یسکن تعالی عنهما و کان بطنان من ولد آدم أحدهما یسکن الجبل و کان رجال الجبل صباحاً وفی النساء دمامة، و کان نساء السهل صباحاً وفی الرجال دمامة، فکثرت الفاحشة من أولاد قابیل و کانوا قد أکثروا الفساد، فأرسل الله تعالی نوحا علیه و علی نبینا الصلاة والسلام و هو ابن خمسین سنة

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت نورج اور حضرت آدم علیہ السلام کے مابین دس صدیاں تھیں۔امام شعبی نے کھا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کوقا بیل اولا داوران کے بیروکاروں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دوگروہ شقے ایک پہاڑ پر جبکہ دوسرا میدانوں میں رہتا تھا۔ پہاڑی علاقوں کے مرد خوبصورت میدانوں میں رہتا تھا۔ پہاڑی علاقوں کے مرد خوبصورت اور مرد اور ورتیں برصورت جبکہ میدانی علاقے کی عورتیں خوبصورت اور مرد برصورت شعب کی اولاد میں بے حیائی پھیل گئی۔ رب تعالیٰ برصورت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس وقت ان کی عمر بیاس سال تھی۔

(سبل البدي والرشاد: ابن نوح عليه السلام صفحه جلد ا صفحه ١٦، ١٥م مكتبه نعمانيه

يشاور)

### نوح عليه السلام كي كشي

حضرت نوح عليه السلام ساڑھے نوسو برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام ساتے رے مران کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذکیل کرتی رہی اور قشم قشم کی اذیتوں اور تکلیفوں ہے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی باران ظالموں نے آپ کواس قدرز دو کوب کیا کہ آپ کومردہ خیال کر کے کیٹروں میں لپیٹ کر مکان میں وال دیا۔ گرآپ پھرمکان سے نکل کردین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ ای طرح بار ہا آپ کا گلا گھو نٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہوجاتے مگران ایذاؤں اورمصیبوں پر بھی آ ہے یہی دعافر مایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار! تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کونہیں جانتے ہیں۔اور قوم کا پیرحال تھا کہ ہر بوڑھاباپ اپنے بچوں کو بیوصیت کر کے مرتاتھا کہ نوح (علیدالسلام) بہت پرانے یا گل ہیں اس لئے کوئی ان کی باتوں کونہ سنے اور نہان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن بیوتی تا زل ہوگئ کہا ہے توح!اب تک جولوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوااور دوسر ےلوگ بھی برگز برگز ایمان نہیں لائیں گے۔اس کے بعد آپ اپن قوم کے ایمان لانے سے نامید ہو گئے۔ اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے دعافر مادی۔ اور اللہ تعالی نے آپ کو کھم دیا کہ آپ ایک کشی تیار کریں چنانچا یک سوبرس میں آپ کے لگائے ہوئے سا گوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو ۸۰ گز کمبی اور ۵۰ گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چویائے وغیرہ جانوروں كے لئے اور بالائي طبقے میں خود اور مومنین كے لئے جگه بنائى۔اس طرح بير ثاندار كشى آپ نے بنائی اور ایک سوبرس کی مدت میں بہتاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جوآپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاری گری کا ثمر ہتھی۔جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے بیکشی بنائی تھی۔ جب آپ التى بنانے میں مصروف تھے تو آپ كى قوم آپ كا نداق أڑاتى تھى كوئى كہتا كەا بے نوح!

ابتم بڑھئی بن گئے؟ حالانکہ پہلےتم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح!اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنار ہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرش طرح طرح کا تمسخر واستہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہولیکن مت گھبراؤجب خدا کاعذاب بصورت طوفان آجائے گا تو ہم تمہارامذاق اُڑا کیں گے۔

جبطوفان آگیا تو آپ نے کشی میں درندوں ، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نرو مادہ سوار کرادیا اورخود آپ اور آپ کے تینوں فرزند لینی حام ، سام اوریا فش اور این تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور ۲۲ مومنین مردو عورت کل ۱۸ انسان کشی میں سوار ہو گئے اور آپ کی ایک بیوی ' واعلہ'' جو کا فرہ تھی ، اور آپ کا ایک بیوی ' واعلہ'' جو کا فرہ تھی ، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام' کنعان' تھا، بیدونوں کشی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہوگئے۔

روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھوکشق میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کوروک دیا۔ توان دونوں نے ہان دونوں کوروک دیا۔ توان دونوں نے کہا کہا کہا کہا اللہ کے نبی! آپ ہم دونوں کوسوار کر لیجئے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سکلا کھر علی نُوچ فی الْعُلَمِینَ پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرز نہیں پہنچا عیں گے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھالیا۔

طوفان میں کشی والوں کے سواساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہوگئ اور آپ کی کشی ''جودی پہاڑ'' پر جا کر تھم گئی اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشی والوں کے زمین پر اُئر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولا و تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہوگئی اس لئے آپ کا لقب'' آوم ثانی'' ہے۔ (نفسیر صاوی: سورة هود ، پاره ۱۳ آیت ۲۹ ۳۹ مکتبه رحمانیه لاہور)

قرآن مجيد ميں خداوند (عزوجل) نے اس واقعہ کوان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے

وَ اُوْجِى إِلَى نُوْجِ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ امْنَ فَلَا تَبْتَئِسُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿36﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُعَاطِبْنِىٰ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَانَّهُمُ مُّ مُّعُرَقُونَ ﴿37 ﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّنَ عَلَيْهِ مَلاً مِّنَ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ الْعَدُو وَمِ مَعْ الْمُؤْنَ مَنْ يَاتِيْهِ مِنْ لَكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿38 ﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَنَى الْبُهُ فَي مَنْ عَلَيْهِ عَنَى الْبُهُ فَي مَنْ عَلَيْهِ عَنَى الْبُهُ فَى مَنْ عَلَيْهِ عَنَى الْبُهُ فَي عَلَيْهِ عَنَى الْبُهُ فَي عَلَيْهِ عَنَى الْبُهُ فَي عَلَيْهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَعَ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَهُ مَلُولُ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَلِيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ فَيْ مَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَا اللهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ وَاللّهُ وَالْمُوالِلُهُ وَاللّهُ وَل

### طوفان برپا کرنے والا تنور:

یوں تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسو برس پہلے ہی بذریعہ وہی مطلع کردیا تھا کہ آپ کی تو م طوفان میں غرق کردی جائے گی۔ مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرمادی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے فرمادی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے بانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پھر کے اس تنور سے ایک دن شبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیااور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کردیا پھرزور دار بارش ہونے گی جو مسلسل جالیس دن اور چالیس رات موسلا معاربرتی رہی اور زمین بھی جا بجاشق ہوگئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح مارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آگیا کہ چالیس چالیس گزاو نچ بارش اور زمین کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔

چنانچدارشاد خداوندی ہے کہ:۔

حَتَّى إِذَا جَاءَ اَمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوُرُ الْقُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِكُ إِلَّا مَنْ اللَّنَّوُرُ الْفَلِي الْفَوْلُ وَمَنْ رَوْجِيْنِ اثْنَانِهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الْمَنَ وَمَا امْنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيْلُ ﴿ • • ﴾ المَنَ وَمَا امْنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيْلُ ﴿ • • ﴾

ترجمہ: - یہاں تک کہ جب ہماراتھم آیا اور تنوراً بلا ہم نے فر مایا کشی میں سوار کرلے ہرجنس میں سے ایک جوڑا نر ومادہ اور جن پر بات پڑچکی ہے ان کے سوا آپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے گرتھوڑے۔ (پ ۱۲، ھود: ۴۴)

اور آسان وزمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشادِ ربانی ہواکہ:۔

فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ السَّمَآءِ مِمَآءٍ مُّنُهُمِيرٍ ﴿11﴾ وَّ فَجَرْنَا الْكَرْضَ عُيُونَا السَّمَآءِ عَلَى آمُرِ قَلُ قُيرَ الْ12﴾ الْكَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى آمُرِ قَلُ قُيرَ ﴿12﴾ ترجمہ: توہم نے آسان كے درواز كول ديئ زور كے بہتے پائى سے اورز بين چشے كركے بہادى تو دونوں پائى بل گئے اس مقدار پرجو مقدر تھی۔

(پ27،القمر:11)

یعنی طوفان آگیااورساری دنیاغرق ہوگئ<sub>ی</sub>۔

(تفسير صاوى, ج ٣, ص ١١٩، ١٢ ، هود: ٢٢)

طوفان کتناز وردارتھااورطوفانی سلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی؟اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں فر مائی ہے:۔

وَهِيَ تَجْرِي مِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ.

ترجمہ: اوروہ انہیں لئے جارہی ہے ایک موجوں میں جسے بہاڑ۔

(پ12، هود: 42)

حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھیٹروں سے مکراتی ہوئی برابر چلی جارہی تھی یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کو و جودی پر پہنچ کر تھمر گئی۔

کشتی پرسوارہوتے وقت حفزت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ: بِسُمِ اللّٰهِ مَجُهُر سِهَا وَمُرُسْسِهَا إِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوٰرٌ رَّحِیٰمُ ﴿41﴾ ترجمہ: ۔اللہ کے نام پراس کا چلنا اور اس کا تھم تا بیثک میر ارب ضرور بخشنے والامہر بان ہے۔ (پدیہ ہود: 41)

#### جودى يمار:

حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تپھیڑوں میں چھ ماہ تک چکرلگاتی رہی ہماں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ کرمہ کا سات چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر گھہر گئی، جوعراق کے ایک شہر'' جزیرہ' میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف بیودی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر تھہرے گی تو تمام پہاڑ وں نے تکبر کیا۔ لیکن'' جودی' پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیر شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر کھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت ونوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے کھے۔ یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تخوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی دسویں تاریخ عاشورا کے دن بیر کشتی جودی پہاڑ پر تھہری۔ چنا نچہ اس تاریخ کو کشتی تھا۔ محرم کی دسویں تاریخ عاشورا کے دن بیر کشتی جودی پہاڑ پر تھہری۔ چنا نچہ اس تاریخ کو کشتی علیہ السلام نے کشتی سے اُئر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام'' ثما نین' رکھا۔ عربی طبیہ السلام نے کشتی سے اُئر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام'' ثما نین' رکھا۔ عربی ناب میں نام 'ن ثما نین' رکھا۔ عربی کا قائی کا ام'' ثما نین' رکھا۔ علی اس کا نام'' ثما نین' رکھ دیا گیا۔

(تفسير صاوى ج٣، ص١٩ هـ ١٢، ١٩ به ١٠ مود: ٣٠) "وَاسُتَوَتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُمَّا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ:۔ اور کشی کوہ جودی پر مظہری اور فرمایا گیا کہ دور ہول ب

#### انصاف لوگ \_ (پ12 ، هود:44)

#### نوح عليه السلام كابينا عرق موسيا:

حفرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام' کنعان' تھا۔ وہ صدقِ دل ہے آپ پرائیمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا۔ اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا۔ لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کردیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشی پر سوار ہوئے وقت اس کو بلایا اور فر مایا کہ میرے بیارے بیٹے! تم کشی پر سوار ہوجا وَاور کا فروں کا ساتھ چھوڑ دوتو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لےلوں گاتو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فر مایا کہ بیٹا! آج خدا کے عذاب ہے کوئی کسی کونہیں بچاسکتا۔ ہاں جس پر خدا اوند کر یم اپنارتم فر مایا کہ بیٹا! آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کونہیں بچاسکتا۔ ہاں جس پر خدا اوند کر یم اپنارتم فر مائے بس وہی نے سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہور بی تھی کہ ایک زور دار موج آئی اور کنعان ایک بلند پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سورا خوں کو بند کر لیا مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ظرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں سے ہو کرغرق ہوگیا۔

(تفسیر صاوی: پاره ۱۱، سور نهود آبت ۲۳ جلد ۲ صفحه ۱۱ نه مکتبه رحمانیه)
قرآن مجید ش الشر وجل نے اس واقع کے بارے ش ارشاد فر ما یا کہ:
وَنَالَای نُوْحُ ابْنَهُ وَکَانَ فِیْ مَعْزِلٍ یُّبُنَیَّ از کَبْ مَّعَنَا وَلَا
تَکُنُ مَّعَ الْکُفِرِیْنَ ﴿42 ﴾ قَالَ سَاوِی اللّٰ جَبَلِ یَعْصِمُنِی مَنَ الْہَاّءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اللّٰ مَن رَّیْمَ مِنَ الْہُغُرَقِیْنَ ﴿43 ﴾ وَکَانَ مِنَ اللّٰهُ عُرَقِیْنَ ﴿43 ﴾ وَکَانَ مِنَ اللّٰهُ عُرَقِیْنَ ﴿43 ﴾ اورنوح نے اپنے بیٹے کو پکار ااوروہ اس سے کنارے تھا اے میرے اورنوح نے اپنے بیٹے کو پکار ااوروہ اس سے کنارے تھا اے میرے نکے ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور کا فروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کئی پہاڑکی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچالے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والانہیں مگر جس پروہ رحم کرے اورائن کے پی عذاب سے کوئی بچانے والانہیں مگر جس پروہ رحم کرے اورائن کے پی عذاب سے کوئی بچانے والانہیں مگر جس پروہ رحم کرے اورائن کے پی

میں موج آڑےآئی تووہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ (پ12،ھود:42)

بیٹے کواپنے سامنے اس طرح غرقاب ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صد مدور نج پہنچا اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح! بیآ پ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں ہے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھالہذا، اے نوح! تمہارا بیسوال ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم مجھ سے الی کسی بات کا سوال نہ کر وجس کا تمہیں علم نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں کہ میں تجھ سے کی الی بات کا سوال کر وں جو مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر تو مجھے معاف فرما کر دم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑجاؤں گا۔

قرآن مجيدين ق جل جلاله ناس واقعد كوبيان فرماتے ہوئ ارشاد فرماياكه:
وَعَلَاكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكُمُ الْحَكِيدُيْنَ ﴿45﴾ قَالَ لِيْنُوحُ
وَعْلَاكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكُمُ الْحَكِيدُيْنَ ﴿45﴾ قَالَ لِينُوحُ
وَعْلَاكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكُمُ الْحَكِيدُيْنَ ﴿45﴾ قَالَ لِينُوحُ
النَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلُنِ مَا لَيْسِ لِينَ الْحَهُمُ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْقِ لِينَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْمَالَقُ الْمَالِمُ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْمُنْتَ الْحَيْنَ الْمَالِمُ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْحَيْنَ الْمَالِحُونَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحُونَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْمُنْ الْحَيْنَ الْمُولِلُ الْحَيْنَ الْمُلْكِلُونَ الْحَيْنَ الْمُلْكِلِ الْحُلْمُ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ اللّهُ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْ

ا گرتو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کر ہے تو میں ریا کار ہوجاؤں۔ (پ12،هود:45-47)

طوفان كيو بحرضم موا:

جب حفزت نوح عليه السلام كى شقى جودى پہاڑ پر پہنچ كر تلم ركئى اور سب كفارغ ق موكر فنا ہو چكے تو اللہ تعالى نے زمين كو حكم ديا كه اے زمين! جتنا پانى تجھ سے چشموں كى صورت ميں فكلا ہے تو ان سب پانيوں كو پى لے۔ اور اے آسان! تو اپنى بارش بند كردے۔ چنا نچه پانى گھٹنا شروع ہو گيا اور طوفان ختم ہو گيا۔ پھر اللہ تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كو حكم ديا كه اے نوح! آپ شق سے اُتر جائے۔ اللہ كى طرف سے سلامتی اور برسی ہیں جو شق میں آپ کے ساتھ رہے۔ برسی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو شق میں آپ کے ساتھ رہے۔

مدیث شریف میں آیا ہے

انه لها نزل منها ارادان يعبث من ياتيه بخبر الارض ، فقال له الدباج انافاخنو به وختم على جناحه وقال لها انت مختومة بخاتمي لا تطيرى ابداً تنتفع بل امتى فبعث الغراب فاصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه ودعاعليه بالخوف ، فلذالك يقتل في الحل والحرم ولا يالف البيوت ، وبعث الحبامة فلم تجد قراراً فوقفت على شجرة بارض سبا فحبلت ورقة زيتون ورجعت الى نوح فعلم انها لم تتبكن من زيتون ورجعت الى نوح فعلم انها لم تتبكن من الارض ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقفت بوادى الحرم ، فاذالهاء قد ذهب موضع الكعبة ، وكانت طينتها حمراء فاختضبت رجلاها ، ثم جاءت الى نوح فقلي طينتها حمراء فاختضبت رجلاها ، ثم جاءت الى نوح فقلي طينتها حمراء فاختضبت رجلاها ، ثم جاءت الى نوح فقلي فقالت بشراى منك ان تهب لى الطوق في عنقى فقالت بشراى منك ان تهب لى الطوق في عنقى

والخضاب في رجلي وان اسكن الحرم فمسح يدة على عنقها وطوقها ووهب لها الحمرة في رجليها ودعا لها ولذريتها بالبركة .

كه حضرت نوح عليه السلام في روئ زمين كي خبر لا في ك ليحكى كو جينے كا ارادہ فرمايا توسب سے يہلے مرغى نے كہا كہ ميں روئے ز مین کی خبرلاؤں گی تو آپ نے اس کو پکڑلیا اوراس کے بازووں پرمبر لگا كرفر مايا كه تجه يرميرى مهر ب، تو يرند موت موع بهى لمي أزان ندأر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دی کھراس پرگریز ااوروا پسنہیں آیا۔ تو آپ نے اس پرلعنت فرما دی اور اس کے لئے بددعا فرما دی کہوہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کوحل وحرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھرآپ نے کبوتر کو بھیجا تووہ زمین پرنہیں اُ ترا بلکہ ملک سبا ے زیتون کی ایک پی چونچ میں لے کرآ گیا تو آپ نے فرمایا کہتم ز مین پرنہیں اُترے اس لئے پھر جا دَاور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوباره روانه بوااور مکه تکرمه میں حرم کعبه کی زمین پراُتر ااور د کچھ لیا کہ یانی زمین حرم سے ختم ہو چاہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہوگئ ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤل سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے۔ اور وہ اس حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آگیا اورعرض کیا کہاے خدا کے پیغمر! آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمایج اور میرے یا وَل میں سرخ خضاب مرحمت فرمایج اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرما ہے۔ چنا نچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سرپر دست شفقت پھیرااوراس کے لئے پی دعافر ما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہاریرا رہے اوراس کے پاؤں سرخ ہوجا عیں اوراس کی نسل میں خیر وبرکت رہے اوراس کوز مین ترم میں سکونت کا شرف ملے۔ (تفسیر صاوی ج میں ۱۹، پ ۱ ا، هود: ۸ مکتبه رحمانیه لابور) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ:

وَقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ لِسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعُمَّا لِّلْقَوْمِ الظّلِيئِينَ ﴿44﴾

اور حكم فرما يا گيا كدا ب زين اپنا پانى نگل لے اور اے آسان هم جا اور پانى خشك كرد يا گيا اور كام تمام ہوا اور كشى كو و جودى پر هم كاور فرما يا گيا كدور مول بے انصاف لوگ۔

(پ12، هود: 44)

اور حفرت نوح عليه السلام كوكشى سے اتر نے كا حكم دے كر الله تعالى نے ارشاد

فرمایاکه:

قِيْلَ يٰنُوۡحُ اهۡمِطۡ بِسَلْمِ مِّنَّا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمِ هِنَّىُ مَّعَكَ

ترجمہ:۔فرمایا گیااے نوح کشتی ہے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے پچھ گروہوں پر۔ (پ۲۱،هود:۴۸)(ماخوذازغرائب القرآن)

امام محرين يوسف الصالحي فرماتے ہيں:

ما أسلم من الشياطين إلا شيطانان شيطان نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم وشيطان نوح عليه الصلاة والسلام. وقال إبليس لنوح عليه الصلاة والسلام خن منى خمساً. فقال لا أصدقك فأوحى الله تعالى إليه أن صدّقه في الخمس. قال قل. قال إياك

والكبر، فإنى إنما وقعت فيه بالكبر. وإياك والحسد فإن قابيل قتل هابيل أخاه حسداً. وإياك والطمع فإن آدم أورثه ما أورثه الطمع وإياك والحرص فإن حواء وقعت فيما وقعت بالحرص. وإياك وطول الأمل فإنهما وقعا فيما وقعا فيه بطول الأمل.

وسماه الله تعالى عبداً شكوراً. روى الفريابي وابن جرير والحاكم وصحه عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال كان نوح إذا لبس ثوباً أو طعم طعاماً حمد الله تعالى فستى عبداً شكوراً.

المطلع میں ہے کہ شیطانوں میں سے صرف دوشیا طین نے اسلام قبول

کیا ۔ایک ہمارے پیارے نبی حفرت محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وآلہ وسلم کے شیطان نے اور حفرت نوح علیہ السلام کے شیطان نے ۔

البیس نے حفرت نوح علیہ السلام سے کہا: مجھ سے پانچ با تیں سکھ لیں ۔انہوں نے فرمایا میں تیری تقدویت نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ نے ان پروحی فرمائی اس کی تقد بی کروانہوں نے کہا بتا والبیس نے کہا تکبر سے بچیں میں اس آفت تکبر کی وجہ سے پھنا ہوں ۔حمد نے کہا تکبر سے بچیں میں اس آفت تکبر کی وجہ سے پھنا ہوں ۔حمد سے بچیں قابیل نے اپنے بھائی ہائیل کو حمد کی وجہ سے بوتی قبل کیا تھا ۔طع (لالح ) سے بچیں آدم علیہ السلام کے ساتھ جو پچھ ہوا تھا حص کی وجہ سے ہوا تھا حرص کی وجہ سے ہوا تھا ۔طویل امیدی سے بچو ۔آدم اور حوا علیہا السلام کے ساتھ جو ہوا ۔

امام حاکم اورابن جریرنے حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کیڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تورب

تعالی کا شکرادا کرتے رب تعالی نے انہیں عبد اشکور افر ماویا۔ (سبل البدی والرشاد: نوح علیه السلام: صفحه ۲۱۲ جلد ا مکتبه نعمانیه پشاور)

### سام بن نوح

امام احد ترمذی اورامام مالک نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويأفث أبو الروم. حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سام ابوعرب ابوعبش اوريا فث ابوروم بين -

(سنن ترمذى: ابواب تفسير القرآن باب سورة الصفات رفم ا ٣٢٣)

بزاراً بن البي ماتم في حضرت الوجريره رضى الشعند سروايت كيام كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولدنوح ثلاثة سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد حام القبط والبربر، والسودان.

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا حضرت نوح کے تین بیٹے سے ۔سام ، حام ، یا فٹ سام سے عرب ، فارس اور روم والے پیدا ہوئے ۔ان میں بھلائی ہے یا فٹ سے یا جوج اور ما جوج پیدا ہوئے ترک اور صقالبہ پیدا ہوئے ۔ان میں بھلائی نہیں حام سے قبط ، بر بر ، ایل سوڈان پیدا ہوئے ۔اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ (المستدر ک للحاکم: جلد ۲ صفحہ ۲۹۲)

امام نووی رحمہ اللہ نے فر مایا جب حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا

توانہوں نے اپنے بیٹے سام کی وصیت طوفان سے قبل ان کی عمر ۹۸ سال تھی۔ میدان کی پہل اولا دتھی۔

ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ اپنے باپ کے وصی تھے۔ یہ اہل زمین کے سرپرست تھے۔

حضرت وبب نے لکھا

أقى الحواريون عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلّم فسار بهم إلى قبر سام بن نوح فقال أجبنى يا سام بإذن الله تعالى. فقام بقدرة الله كالنخلة فقال له عيسى كم عشت؛ قال عشت أربعة آلاف سنة فقال عيسى كيف كانت الدنيا؛ قال: كبيتٍ له بابان حلت من هذا وخرجت من هذا. وإنه كان جزوعاً من البوت فسأل نوح ربّه أن لا يميت سام حتى يسأل البوت. قال وإن ساماً اعتلت نفسه ومرض مرضاً شديداً على كبر فسأل ربّه البوت فهات.

حواری حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ان کے ساتھ حفزت سام کی قبرتک پہنچے۔ انہوں نے کہا: اے سام! اللہ تعالیٰ کی اذن سے مجھے جواب دو۔ وہ رب تعالیٰ کی قدرت سے مجھور کی طرح کھڑے ہوگئے۔ حفزت عیسیٰ تم نے کتنیٰ عمر پائی ہے۔ سام میں نے چار ہزار سال زندگی پائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کہا یہ دنیا کیے ہے۔ سام اس گھر کی طرح جس کے دو دواز ہے ہوں اس میں داغل ہوا دوسر سے سے نکل گیا۔ یہ موت سے گھراتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا ماگی کہ وہ سام پر موت نہ طاری کر سے تی کہ وہ خودموت کے بارے سوال کریں۔ طاری کر می کہ وہ الرہ سال البدی والرشاد: سام بن نوح صفحہ ۱۳ سے لدا مکتبہ نعمانیہ ہشاور)

### ابن ارفخشذ

امام نووی نے اسے''اَرْ فَخُشَدُ'' حافظ نے''ارنخشذ'' اورصاحب'''النور'' الفخشذ'' لکھا ہے امام سہبلی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد روشن جراغ ہے ۔شاذ سریانی زبان میں''الضیاء'' یعنی روشنی کامخفف ہے۔

ان کی والدہ الملوک بن خوخ بن یرد کی بیٹی تھیں۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ انہوں نے سوم سے الکھا ہے کہ انہوں نے سوم سال زندگی پائی۔ آپ اپنے والد کے وصی تھے۔ ابن حبیب نے ان کی عمر ۲۸ سمال کبیان کی ہے۔ جبکہ ابن کلبی نے ان کی عمر ۲۸ سمال کبھی ہے ان کے بیٹوں کے نام عابر ، مالک اور قبینان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے علم نجوم میں غور وفکر کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے علم نجوم میں غور وفکر کیا۔ انہوں نے سیال اس میں ہر علم لکھ دیا گیا تھا۔ انہوں نے سیال سے سیکھ لیا۔

### شالخ

'' خَالَحُ''امام نووی نے'' خَالَحُ لکھا ہے۔امام سیلی نے فرمایا اس کامعنی''الرسول یا وکیل'' ہے ۔ابن ہشام نے لکھا ہے انہوں ۱۳ سسال زندگی پائی ۔ابن حبیب نے ۱۳۳۳ سال زندہ رہے۔اورامام کبی نے ۹۳ مزندگی پائی اور بیا پنے باپ کے وصی تھے۔

#### عيبر

''غَیْرُ'' یہ جعفر کے وزن پر ہے۔امام نو وی اور تو زری نے ''عَایُر'' بیان کیا ہے۔ ابن حبیب نے ان کی عمر ۳ ساسال بیان کی ہے۔ابن کلبی نے ان کی عمر ۱۳ ۳ بیان کی ہے۔علامہ جوانی نے لکھا ہے کہ یہی حفزت ہو دعلیہ السلام تھے۔امام سہیلی اور حافظ نے لکھا ہے کہ حضرت ہو دعلیہ السلام کے نسب میں رائج قول ہے ہے۔ہو د، بن عبد اللہ بن رباح بن حاد بن عاد بن عوض بن آ دم بن سام بن نوح علامہ جوانی نے ان کی والدہ کا نام رجانہ لکھا ہے یہ پاکیزہ خواتین میں سے تھیں۔ تنبیہ: علامہ پیلی اور توزری نے تاریخ طبری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ '' عابر''اور'' فالخ''کے درمیان ایک باپ قینان بھی ہیں توزری نے اسے'' قین'' لکھا ہے ۔ تورات میں اس کا ذکر نہیں کیونکہ یہ جادوگر تھا۔لیکن ابن حزم نے طبری کی گرفت کی ہے کہ تورات میں ان کے اجماع سے یہ نسب ثابت ہے۔

# فالخ

ابن ہشام نے التیجان میں بیان کیا ہے بیسریانی زبان کالفظ ہے و بی میں اس
کے معنی ''وکیل'' کے ہیں۔ بید حفرت ہود علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب ان کے باپ نے
کوہ جودی پر عربی میں گفتگو کی تھی۔ انہوں نے ۲۶۷ سال عمر پائی۔ ابن کلبی نے ان کی عمر
۲۹۰ سال کھی ہے۔ ابن حبیب نے ان کی عمر ۲۳۹ سال بیان کی ہے۔ علامہ جوانی نے
ان کی والدہ کانام بیشا بیان کیا ہے۔

#### راغو

"رَاغُو"اوراس كو" اُرْغُوْ"اور" رَغُوْ" پڑھا گيا ہے۔اس كاعر بي ميں معنى قاسم ہے۔اورا بن حبیب انہوں نے ۲۳۲ سال زندہ رہے۔اورا ما بن كلبى نے فرما يا كه آپ ٢٢٠ سال زندگى يائى۔

### شاروخ

"شارُوخٌ" امام نووی نے لکھا امام جوانی نے اسے 'ساروغ" کھا ہے ملک المؤید نے اسے 'ساروغ" کھا ہے ملک المؤید نے اسے 'ساروع" کھا۔ امام مہیلی نے لکھا ہے انہوں نے ۲۰۷ سال عمریائی۔

#### ناور

سیاس ناحور کے علاوہ ہیں جن کا تذکرہ حفرت اساعیل سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابن مشام نے التیجان میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک سوسالہ زندگی گزاری۔ ابن حبیب

نے اس کی عمرے ۱۳ سال بیان کی ہے۔

تارخ

تارخ بن ناحور کے ایمان کے بارے میں جلال الملة والدین امام جلال الدین السیوطی کے رسالہ مسالک الحنفاء سے قال کیا جارہا ہے:

ابن منذر نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن جریج سے اللہ تعالی کے اس فرمان: وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِآبِيْهِ آزر

ع تحت الله الله الله

لیس آزر بابیه انما هو ابراهیم بن تارخ بن شارخبن ناخوربن فاطم

آزران کا والدنہیں ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تارخ کے بیٹے ہیں وہ

شارخوہ ناخور کے بیٹے اوروہ فاطم کے بیٹے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے سند صحیح سے امام سدی سے نقل کیا ان سے کسی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں تو انہوں نے فر مایا:

بل اسمه تأرخ بكه أن كانام تارخ بـ

تفسير ابن ابي حاتم تحت الاية جلد الرقم مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية) (الحاوىللفتاوى:رسالهمسالكالخنفاء:صفحه ٢٢مكتبهرشيديه كوئته)

سولیں ہے۔ یہی امام ابن ابی حاتم سندضعیف کے ساتھ حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

قَالَ إِنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ آزَرَ وَإِنَّمَا كَانَ اسْمُهُ تَارَحَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ان کا نام تو تارخ

-4

(تفسير ابن ابي حاتم تحت الاية جلد مرقم ا ٢٩٩٥ مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية) (الحاوى للفتاوى: رساله مسالك الخنفاء: صفحه ٢١٩ مكتبه رشيديه كوئته)

لیکن جوقر آن مجید میں لفظ''اب'' کا استعال ہوا اس سے مراد آپ کے والد نہیں بلکہ چپا ہے جس پرامام جلال الدین سیوطی نے بہت سے دلائل دیئے۔ عربی زبان میں لفظ''اب'' کا استعال چپا پر معروف ہے اگر چپ مجازُ اہے۔ قرآن مجید میں ہے:

> ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله اباءك ابراهيم واسمعيل واسحاق.

(القرآن:سورةالبقرة:آيت١٣٣)

بلکہ تم کتنے موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کوموت آئی جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے بولے ہم پوجیں گے اسے جوخدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم ،اساعیل اور اسحاق کا۔

اس آیت میں حضرت اساعیل علیہ السلام پر''اب' کا اطلاق ہے حالانکہ وہ حضرت لیعقو ب علیہ السلام کے چیا ہیں۔ای طرح''اب' کا اطلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہوا ہے حالانکہ وہ اسکے داد ہیں۔

امام ابن الى حاتم في حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سے قال كيا ہے كه جد پر"اب" كا اطلاق موتا - پھر انہوں نے يہى آيت قالو نعب دالها واله ابائك " تلاوت كى ہے

(تفسير ابن ابن حاتم: تحت الاية جلد الرقم مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية)(الحاوىللفتاوى:رساله،مسالكالخنفاء:صفحه ٢٢مكتبهرشيديه كوئثه)

انہوں نے ہی حفرت ابوالعالیہ سے اللہ تعالی کے اس ارشاد "واله ابائك ابر اهیم واسماعیل" اورآپ کے آباء ابراہیم اور اساعیل

ع تحت نقل كيا ب:

سمى العمر اباً.

يهان ﴿ يَحِيا ''كو'اب' كماته تعبيركياب

پر یمی امام این ابی حاتم محدین کعب قرطی نے قل کرتے ہیں:

"والخال والموالعم والم

خالووالد ہےاورای طرح چیا بھی والدہے۔"

(تفسير ابن ابن حاتم: تحت الاية) (الحاوى للفتاوى: رساله ، مسالك الخنفاء:صفحه ٢٢٠ مكتبه رشيديه كوئثه)

ان روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ کے والد کانا م تارخ تھا۔ اور آزر آئر آپ کا چا تھا۔ اور آزر آپ کا طلاق کرتے ہیں۔ آپ کا چپا تھا۔ اور لغت عرب میں چپا پر بھی ''اب'' کا اطلاق کرتے ہیں۔ نوٹ : تفصیل کے لیے امام جلال الدین سیوطی کے رسالہ: مسالک الحنفاء کا

مطالعه يجيئ

# حضرت ابراجيم عليه السلام

حفرت ابراجيم عليه السلام الله تعالى ك نبى ، رسول اوراس كے فليل تھے۔ بعد ميں آنے والے تمام انبياء كے باب بيں يہ عجى نام ہے۔ اس كامعنى "أب رَام" رحم كرنے والا باب، "المطلع" بيں ہے كما كر محققين كى رائے ہے كم يہ اسم جامد ہے مشتق نہيں۔ بعض متكلفين نے بيان كيا ہے كم يہ اسم البراء يا البرء يا البرائة اور الهيمان يا الوهم يا الهمة سے مشتق ہے۔

ابراجيم عليه السلام كي ولادت:

جب حفرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اُس' نمرود بن کنعان' بادشاہ کا زمانہ تھا یہی وہ خض ہے کہ جس نے سب سے پہلے ای نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔اس ے پہلے کی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبردی اپنی پرستش کراتا تھا کا ہن اور نجوی اس کے دربار میں بکٹرت اس کے مقرب تھے۔

نمرود بن کنعانکه پادشای روی زمین تعلق بدو داشت در شهر بابل نشستی شی دروا قعه دید که کوبی از اُفق آن بلده طلوع نمود که در شعشه جمال اونور آفتاب و ماه نابود کشت از غایت فزع بیدار شد و کابهنان و حکماء مملکت تعبیر این واقعه برین وجه کردند که درین سال بولایت بابل مولودی جحیه طالع از خلو تخانه عدم بفضاء صحرای وجود خرامد که بلاک تو وابل مملکت تو بدو دست او با شد و هنوز این مولود از مستقر صلب بمستو دع رحم نیپوسته نمرود بفرمود تا میان زنان وشو بران تفریق کردند - تا وقتی که وضع حمل نزدیک رسیداو فی ترسید که اگر پسری زاید ناکاه خبر بکسان نمرود رسد فی الحال اور ایکشند بیها نه از شهر بیرون رفت ناکاه خبر بکسان کوه نشان و اشت در این غار ابرا بیم را بزاد \_ و کفته اند بهفت سال با سیز ده سال یا هفتد ه سال در غار بود \_

نمرود نے ایک رات بیخواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلااور اس کی روشیٰ
میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہوکررہ گئے۔ کا ہنوں
اور نجومیوں نے اس خواب کی بی تعبیر دی کہ ایک فرزنداییا ہوگا جو تیری
بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ بیس کر نمرود بے صدپر بیٹان ہوگیا
اور اس نے بیتھم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہووہ قل کر دیا
جائے۔ اور مردعور توں سے جدا رہیں۔ چنا نچہ ہزاروں بچ قل
کردیئے گئے۔ گر نقذیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران
حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوگئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی
والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غاریس ان کو چھپادیا اس عاریس
حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوگئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی
والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غاریس ان کو چھپادیا اس عاریس

قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فر مایا کہ سترہ برس تک آپ ای فار میں پرورش پاتے رہے۔ (روح البیان، پے سورة الانعام: 24ج، ص ۵۹مکتبه رحمانیه لاہور)

اس زمانے میں عام طور پرلوگ ساروں کی پوجا کیا کرتے ہے۔ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری سارہ کود یکھا توقوم کوتو حید کی دعوت دینے کے لئے آپ نے نہایت ہی نفیس اوردل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہا ہے لوگو! کیا سارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ سارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھراس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرارب ہجھے ہدایت نہ میرارب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرارب ججھے ہدایت نہ فرما تا تو میں بھی انہیں گراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چہلتے د کتے سورج کود یکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیتوان سب سے بڑا ہے، کیا ہیمیرارب ہے؟ پھر جب ہے بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ بیتوان سب سے بڑا ہے، کیا ہیمیرارب ہے؟ پھر جب ہے بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک اس نے اپنی ہی کواس ذات کی طرف متوجہ کرلیا ہے جس نے شریک گھراتے ہو۔اور میں نے اپنی ہی کواس ذات کی طرف متوجہ کرلیا ہے جس نے آسانوں اورزمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔

بس میں صرف اس ایک ذات کا عابداور پجاری بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھڑ تے ہو؟ اس خدا نے تو مجھ ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ س لو! بغیر میرے رب کے تھم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرارب ہر چیز کوجا نتا ہے۔ کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس واقعہ کو مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں قرآن مجید نے یوں بیان فرمانا۔ ہے:۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كَوْ كَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْأَفِلِيْنَ ﴿76﴾ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنُ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَا كُوْنَنَّ مِنَ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بت شکنی

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرتی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کردیا۔ مگرلوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہماراایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کردیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اورکیسی بہارہے۔

اس قوم کا بدرستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہوولعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے،مٹھائیوں اور کھانوں کو پر شاد کے طور پر کھاتے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی وعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے لیکن پھراپنی بیاری کاعڈر

ر كوالى چلة ئ اورقوم كوگ ميكه مين چلى كئے ـ پھر جوميله مين نہيں گئة پ نے اُن لوگوں سے صاف صاف كهدديا -

وَتَاللهِ لَا كِيْنَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْنَ أَنْ تُوَلُّوا مُنْبِرِيْنَ ﴿ 57﴾

(پ17, الانبياء: 57)

اور مجھے اللہ کی قتم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چا ہوں گا بعداس کے کہتم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔

چنانچاس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کربت خانہ میں تشریف لے گئے اور درکار میں چوٹے بڑے بہت ہے بت ہیں اور دروازہ کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کود کھ کرتو حید الہی کے جذبہ سے آپ جلال میں آگئے اور کلہاڑی سے مار مار کربتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اُس کے کندھے پرر کھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے ۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے والی آکر بت بو جنے اور پر شاد کھانے کے لئے بت خانہ میں گھے تو یہ دیکھ کر چران رہ گئے کہ اُن کے دیوتا ٹوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بو کھلا گئے اور شور می کر اُس کے لئے بہ کے لئے بہ کے لئے بہ کے اور شور می کر اُس کے دیوتا ٹوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بو کھلا گئے اور شور می کر گیا ہے۔

مَنُ فَعَلَ هٰنَا بِالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿59﴾ (ب71)النياء:59)

کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بیکام کیا بیشک وہ ظالم ہے۔
تو پچھلوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کوجس کا نام 'ابراہیم' ہے اس کی زبان
سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے ساہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کولوگوں کے سامنے
لاؤ۔ شایدلوگ گواہی دیں کہ اُس نے بتوں کوتوڑا ہے۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
بلائے گئے۔ توقوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے خداؤں کے
ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما یا کہ تمہارے اس بڑے بت
نے کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس کے کا ندھے پر ہے۔ آخرتم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے

خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تہمیں توڑا ہے؟ اگریہ بت بول سکتے ہوں تو ان ہی سے پوچھلو۔ وہ خود بتادیں کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا کہا ہے ابراہیم! ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں کتے۔ یہ ن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کرفر مایا:

(پ17، الانبياء: 66-67)

کہا تو کیا اللہ کے سواا یے کو پوجتے ہوجونہ تہمیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پراوران بتوں پر جن کواللہ کے سواپوجتے ہوتو کیا تمہیں عقل نہیں۔

آپ کی اس تق گوئی کا نعرہ س کرقوم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا۔

حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوا الِهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ﴿ 68﴾

(پ17, الانبياء: 68)

ان کوجلا دواورا پے خداؤں کی مدد کرواگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ظالموں نے اتنالمباچوڑا آگ کاالاؤ علایا کہ اس آگ کے شعلے اسے بلند

ہور ہے تھے کہاں کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اُڈ کرنہیں جاسکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم وستم کے جسموں نے ایک گوپھن کے ذریعے اس آگ میں چینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر را کھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لئے بیصادر ہوگیا کہ

قُلْنَا لِنَارُ كُونِ بَرْدًا وَّسَلَّمًا عَلَى ابْرِهِيْمَ ﴿69﴾

(پ17، الانبياء: 69)

ہم نے فرمایا اے آگ ہوجا محصاری اور سلامتی والی ابراہیم پر۔

چنانچنتجدید بواجس کوقر آن نے اپنے قاہرانہ لیجے میں ارشادفر مایا کہ وَ اَرَادُوْ اِبِهِ کَیْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاَنْحُسَرِیْنَ ﴿70﴾ (ب71) الانبیاء:70) اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کرزیاں کار کردیا۔

آگ بچھ گئی اور حفرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کرنکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کررہ گئے۔

حضرت ابرا جيم عليه السلام كا توكل:

روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں چھینک دیا

فصاحت السباء والارض ومن فيهها من الهلائكة وهيع الخلق الاالثقلين صيحة واحدة ،اى ربنا ابراهيم خليلك يلقى فى النار وليس فى ارضك احد يعبدن غيره فائندن لنا فى نصرته فقال الله تعالى انه خليلى ليس لى خليل غيره وانا الاله ليس له اله غيرى فأن استغاث بأحد كم او دعاه فلينصره فقد اذنت له فى ذلك وان لم يدع غيرى فأنا وليه وانا العم به فخلوا بينى وبينه فلها ارادو القاءه فى النار واتاه اتاه خازن الهياه وقال ان الردت اخمدت النار واتاه فأن الهواء وقال ان شئت طيرت النار فى الهواء فقال ابراهيم لاحاجة لى اليكم ،حسبى الله ونعم الوكيل

تو زمین و آسان کی تمام مخلوقات چیخ مار مارکر بارگاہِ خداوندی میں عرض کرنے لگیں

کہ خداوند! تیرے خلیل آگ میں ڈالے جارہ ہیں اور اُن کے سواز مین میں کوئی اور ان تیری تو حید کاعلمبر داراور تیرا پر ستار نہیں ، الہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نفر سے کریں تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں اُن کا معبود ہوں تو اگر حضرت ابراہیم تم سیھوں سے فریا دکر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو۔ اور اگر وہ میر سے سواکسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب س لوکہ میں ان کا دوست اور حامی ومددگار ہوں۔ الہذا تم اب اُن کا معاملہ میر سے او پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرما عیں تو میں پانی برساکر اس آگ کو بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہوتو میں زبر دست آندھی چلاکر اس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھکو میر االلہ کافی ہے اور وہی میر ا بہترین کا رساز ہے وہی جب کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھکو میر االلہ کافی ہے اور وہی میر البترین کا رساز ہے وہی جب کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھکو میر االلہ کافی ہے اور وہی میر البترین کا رساز ہے وہی جب کی کوئی ضرورت نہیں۔ محمل میں مرضی ہوگی میری مدوفر مائے گا۔

(تفسير صاوى ، ج<sup>م</sup>، ص ١٣٠٤ ، پ ١ ، الانبياء : ١٨ مكتبه رحمانيه لا بور) حفرت ايرانيم كي وعار

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کوآگ میں ڈالاتو آپ نے اُس وقت یہ دعا پڑھی' کر اِللہ اِلا اُنْت سُبُحَانَک لَک الْحَمْلُ وَلَک الْمُلْكُ لِاَ شَمِی یُک لَک الْحَمْلُ وَلَک الْمُلْكُ لِاَ شَمِی یُک لَک نَاور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جریل علیہ السلام تشریف لاے اور کہا کہ اے خلیل اللہ! کیا آپ کوکوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت جریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض بجھے وہ سے حوال کوخوب جانتا ہے ۔ لہذا جھے اُس حاجت عرض بجھے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میر سے حال کوخوب جانتا ہے ۔ لہذا جھے اُس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف سولہ یا ہیں برس کی تھی ۔

آپ کتنی دیر تک آگ میں رے؟:۔اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندررہے، تین اقوال ہیں۔

(۱) بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے۔

(٢) اور بعض نے يتح يركيا ہے كه چاليس دن رہے۔

(۳) اور بعض کہتے ہیں کہ پچاس دن تک آپ آگ میں رہے۔ (تفسیر صاوی, ج۴، ص۱۳۰۷، ب2۱، الانبیاء: ۲۸ مکتبه رحمانیه لابور)

ذع ہو کرزندہ ہوجانے والے پرندے:

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں پیر عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھادے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ اے ابراہیم کیا اس پرتمہارا ایمان نہیں ہے، تو آب نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ میں اس پرایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنایہ ہے کہ اس منظر کواپنی آ تکھوں سے دیکھلوں تا كەمىرے دل كوقرارآ جائے تواللەتغالى نے فرمایا كەتم چار پرندوں كو پالواوران كوخوب کھلا پلاکراچھی طرح ہلا ملالو پھرتم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کرایئے گردونواح کے چند پہاڑوں پرتھوڑ اتھوڑ ا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکاروتو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے یاس آجا سی گے اور تم مردول کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آئھوں سے دیکھلو گے۔ چنانچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گده، ایک مور \_ان چار پرندول کو پالا \_اورایک مدت تک ان چارول پرندول کو کھلا پلا كرخوب ہلا ملاليا۔ پھران چارول پرندوں كوذ نح كر كےان كے سروں كوا پنے ياس ركھاليا اوران چاروں کا قیمہ بنا کرتھوڑ اتھوڑ ا گوشت اطراف وجوانب کے پہاڑوں پرر کھ دیا اور دور سے كھڑے موكران پرندوں كا بام لے كر يكاراك يأيُّها البِّينْكُ (اےمرغ) يَاتَيُّهُا الْحَمَامَةُ ﴿ (ا ح كُورٌ ) يَاتُّهُا النَّسْرُ (ا ح كُره ) يَاتُّهُا الطَّاؤُسُ (ا ح مور) آپ کی پکار پرایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمداڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت، پوست، ہڈی، پر، الگ ہوکر چار پرندتیار ہو گئے اوروہ چاروں پرند بلاسروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اور اپنے سرول سے جڑ کر دانہ چکنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حفرت ابراجیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظرد کیے لیا اوران کے دل کواطمینان وقر ارمل گیا۔

اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قر آنِ مجید کی سور ہ بقر ہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ: -

وَ اِذْ قَالَ اِبْرَهِمُ رَبِّ اَرِنْ كَيْفَ ثُنِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمُ تُوْمِنُ قَالَ اِبْرُهُمُ رَبِّ اَرِنْ كَيْفَ ثُنِي قَالَ فَغُنْ اَرْبَعَةً مِّنَ تُومِنُ قَالَ فَغُنْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ حُرِيمُ ﴿ 260﴾

اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دی تو کیونکر مردے جلائے گافر مایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقیں کیوں نہیں مگریہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے۔ فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کراپنے ساتھ ہلالے پھران کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پررکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (پ3، البقرة: 260)

## تصوف كاليك نكته:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کوذیح کیاان میں سے ہر پرند ایک بری خصلت میں مشہور ہے مثلاً مورکوا پی شکل وصورت کی خوبصورتی پر گھمنڈر ہتا ہے اور مرغ میں کشرت شہوت کی بری خصلت ہے اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے اور کور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں ہواد کور کوا پی بلند پروازی اور او نجی اڑان پر نخوت وغرور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کے ذرج کرنے سے ان چاروں خصلتوں کوذرج کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندون کے ذرج کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذرج کرندہ ہونے کا منظر نظر چاروں پرندون کے کئے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کومردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیااور ان کے دل میں نور اطمینان کی بچلی ہوئی۔ جس کی بدولت انہیں نفسِ مطمعنہ کی دولت نصیب ملی نور ہو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کادل زندہ ہوجائے اور اس کونفسِ مطمعنہ کی دولت نصیب ملی بی چاہتا ہے کہ اس کادل زندہ ہوجائے اور اس کونفسِ مطمعنہ کی دولت نصیب

ہوجائے اس کو چاہے کہ مرغ ذبح کر ہے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیرد ہے اور مور کو ذبح کر ہے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیرد ہے اور مور کو ذبح کر ہے یعنی اپنی بند پروازی اور او نیخ حص اور لا کچ کا گلا کا ٹ ڈالے اور کبوتر کو ذبح کر ہے یعنی اپنی بلند پروازی اور او نچ مرتبوں کے غرور ونخوت پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو ان شاء اللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آئکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کونفس مطمعه کی سرفر ازی کا شرف حاصل ہوجائے گا۔ (واللہ تعالی اعلم)

# حضرت اسماعيل عليه السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام سرز مین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولا دنہ تھی۔اس لئے انہیں رشک پیدا ہوااورانہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اوران کے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے نے خداوند قدوس کی حکمت نے علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے نے خداوند قدوس کی حکمت نے عنہا اور اسمعیل علیہ السلام کو اُس سرز مین میں جھوڑ آئیں جہاں ہے آب و گیاہ میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا پچھ بھی نہیں ہے۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہا جرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فر مایا۔اورائس جگہ ہا جہاں کعبہ مخطمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور دک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک تو شہ دان میں پچھ بھوریں اور ایک مشک میں پائی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک تو شہ دان میں پچھ بھوریں اور ایک مشک میں پائی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔حضرت ہا جرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریادی کہا دوئی میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نئم نواں خور یادی کی کہا ہے اللہ عنہا نے فری کی کہا۔ اللہ عزوج کے نبی اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نئم نواں فریادی کہاں نہ کوئی مونس ہے نئم نواں

آپ ہمیں بے یارومددگارچیور کرکہاں جارہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فر مادیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کرچھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فر ما یا کہ اے ہاجرہ! میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ تن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اب آپ جا ہے، مجھے یقین کامل اور پور اپور الور الطمینان ہے کہ خداوند کر یم مجھ کواور میرے نیچ کوضا کئے نہیں فر مائے گا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا ما بھی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چندونوں میں مجوریں اور پانی ختم ہوجانے پر حضرت ہاجرہ رضی الله تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہوگیا اور بیے بھوک و پیاس سے تڑ پنے لگا۔حضرت ہاجرہ رضی الله تعالی عنهانے یانی کی تلاش وجستو میں سات چکرصفامروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ یہاں تک کہ حفرت اسلميل عليه السلام پياس کی شدت سے ايراياں بلک پلک کررور ہے تھے۔ حفرت جرئیل علیدالسلام نے آپ کی ایر بول کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کرایک چشمہ جاری کردیا۔اوراس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ بیغذ ااور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچه يهى زمزم كايانى يى يى كرحضرت ماجره رضى الله تعالى عنهاا ورحضرت اسلعيل عليه السلام زندہ رہے۔ یہاں تک کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پرگزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جر ہم کے پچھلوگ اپنی بکر یوں کو چاتے ہوئے اس میدان میں آئے اور یانی کا چشمدد کی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ك اجازت سے يہاں آباد ہو گئے اور اس قبيله كى ايك الركى سے حضرت اسمعيل عليه السلام كى شادى بھى ہوگئى۔اوررفتە رفتە يہال ايك آبادى ہوگئى۔ پھرحضرت ابراہيم عليه السلام كو فداوندقدوس كابيظم مواكه فانه كعبه كي تغيير كرير - چنانچيآپ نے حضرت اسمعيل عليه السلام كى مدد سے خانہ كعبہ كوتعمير فرمايا۔

جس کوعلامہ اساعیل حقی نے روح البیان میں اور مفتی احمد یارخان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں یوں بیان فر مایا ہے:

روى انه لها اتى ابراهيم بإسماعيل وهاجر ووضعهها يمكة وأتت على ذلك مهة ونزلها الجرهميون وتزوج اسماعيل منهم امرأة وماتت هاجر استأذن ابراهيم سارة في ان يأتي هاجر فاذنت له وشرطت عليه ان لا ينزل فقدم ابراهيم وقد ماتت هاجر فنهبالىبيت إسماعيل فقال لامرأته اين صاحبك قالت ذهب يتصيد وكأن إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد فقال لها ابراهيم هل عندك ضيافة قالت ليست عندي وسألها عن عيشهم فقالت نحن في ضيق وشدة فشكت اليه فقال لها إذا جاء زوجك فاقرأيه السلام وقولي له فليغير عتبة بأبه والمراد ليطلقك فأنك لا تصلحين له امرأة وذهب ابراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحل قالت جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشانه وقال فما قال لك قالت قال أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بأبه قال ذلك ابى وقدام ني ان أفارقك الحقى بأهلك فطلقها وتزوج منهم اخرى فلبث ابراهيم مأشاء الله ان يلبث ثمر استأذن سارة في أن يزور إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه ان لا ينزل فجاء ابر اهيم حتى انتهى الى باب إسماعيل فقال لامرأته اين صاحبك قالت

ذهب يتصيدوهو يجئ الأن ان شاء الله فانزل رحك الله قال هل عندك ضيافة قالت نعم فجاءت باللبن واللحم وسألهاعن عيشهم قالت نحن في خير وسعة فىعالهما بالبركة ولوجاءت يومئن بخبزبر اوشعيراو تمر لكانت اكثرارض الله برّا او شعيرا او تمرا وقالت له انزل حتى اغسل رأسك فلم ينزل فجاءت بالمقام فوضعته على شقه الايمن فوضع قدمه عليه وهو راكب فغسلت شق رأسه الايمن ثعر حولته الي شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر فبقي اثر قدميه عليه وقال لهاإذا جاءزوجك فاقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بأبك فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحدقالت نعمر جاء شيخ احسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقال لي كذا وكذا وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه فقال ذاك ابراهيم وأنت عتبة بابى أمرني ان امسكك ثمر لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا تحت دوحة قريبة من زمزه فلها رآه قام اليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد ثم قال يا اسماعيل

ان الله أمرنى بامر أتعيننى عليه قال أعينك عليه قال أمرنى ان ابنى هاهنا بيتا فعند ذلك رفعا القواعد من أمرنى ان ابنى هاهنا بيتا فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة وابر اهيم يبنى فلما ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام

ابراهيم على حجر المقام وهويبني وإسماعيل يناوله الحجر وهما يقولان رَبَّنا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيحُ الْعَلِيمُ ثمر لها فرغ من بناء الكعبة قيل له اذن في الناس بالحج فقال كيف أنادى وانابين الجبال ولم يحضرني أحد فقال الله عليك النداء وعلى البلاغ فصعد أبا قبيس وصعد هذا الحجرفنادي يا معشر المسلمين ان ربكم بني لكم بيتا وأمركم ان تحجوه فأجابه الناس من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات فهن اجابه مرة حجمرة ومن اجابه عشر الجحشرا مردی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حفرت ہاجر رضی الله عنها اورا ساعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس آئے ۔ پچھ مدت بعد وہاں جرہمیوں نے پڑاؤ ڈالا اوراُن میں حضرت اساعیل السلام نے ا یک عورت کے ساتھ شادی کرلی ۔ای دوران حفرت ہاجرہ وفات يا كئي حضرت ابراتيم عليه السلام في حضرت ساره سے اجازت جاہي کہ میں حضرت ہاجر کے پاس جاؤں انہوں نے اجازت دی لیکن ایک شرط رکھی کہ آپ زمین پر قدم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ دیر تھمریں گے۔جبآپ (وہاں پنچ تو پتا چلا) کہ حضرت ہاجروفات یا چکی ہیں۔آپ حضرت اساعیل علیہ السلام کے گھر گئے۔آپ کی بوی کو بوچھا کہ: اساعیل علیہ السلام کہاں ہیں۔اس نے جواب دیاوہ شکار پر گئے ہوئے ہیں ۔ حضرت اساعیل علیدالسلام حرم سے نکل کر شكاركر كے ليے گئے ہوے تھے حضرت ابراہيم عليه السلام نے آپ کی بوی سے کہا کہ کھ کھانے لیے ہے آپ کی بوی نے کہا

نہیں پھرآپ نے اُن کے گزراوقات کے بارے میں پوچھا بوی

نے کہا ہم بہت غریب مسکین ہیں۔ دن بہت تکی اور مشقت کے ساتھ گزارنے کاشکوہ کیا۔آپ نے کہا جب تمہارا شوہرآئے تو اُسکومیرا سلام کہنااور کہنا کہ اینے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرلے ( کیونکہ بیراس گھر کے لائق نہیں )۔جب اساعیل علیہ السلام گھر آئے اوراینے با ہے کی خوشبویائی اپنے بوی سے بوچھا کہ آج کوئی آیا تھا اُس نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے جن کا حلیا بیا تھا۔آپ نے کہ انہوں نے تھے کیا کہا اُس نے کہا انہوں نے آپ کوسلام کہا اور اپنی چو کھٹ کو بدلنے بارے میں کہا ہے۔آپ نے کہا وہ میرے باپ (حفرت ابراہیم علیاللام) تھاورانہوں نے جھے تم کواپنے سے جدا کرنے (لین طلاق) کا حکم فرمایا ہے آپ نے اُس عورت کوطلاق دے دی اوردوسری شادی کرلی \_ پر کھ مدت بعد حفرت ابراہیم علیه السلام نے حضرت سارہ سے کہا اگرتم مجھے اجازت دو کہ اساعیل علیہ السلام ہے ملا قات کرآ وں انہوں نے اجازت دیے دی لیکن پھروہی شرط رکھی کہآپ نے زمین پریاؤں نے نہیں رکھیں گے۔حفزت ابراہیم علیہ السلام حفرت اساعیل کے گھر کے پاس آئے ۔ اور آپ کی بیوی کوکہا کہ تمہارا شوہر کہاہے وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ آتے ہی ہوں گے ۔اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ اتر بے -حفرت ابراہیم علیه السلام نے کہا کیا تمہارے یاس کھانے کو کھے ہےآ پی بوی نے جواب دیاباں ہےوہ آپ کے لیے دودھ اورگوشت لے آئی آپ نے اُس سے اپنے گزراوقات کے متعلق یوچھا تو اس نے جواب دیا ہمارے حالات بہت بہتر اور کشائش والے ہیں آپ نے ان کے برکت کی دعا کی اور اگروہ اُس دن گندم کی روٹی یا جو کی روٹی لاتیں یا کجھوریں لاتیں توزیین پرگندم ،جو

اور کھور کی کثرت ہوتی ۔اس کے ساتھ آپ کی بیوی نے کہا آپ ارّے تاکہ میں آپ کا سر دھودوں ۔آپ نے کہا مجھے ارّ نے کا حکم نہیں تو وی ایک بڑا پھر لے آئی تواس پر آپ کے دائیں طرف رکھا آپ نے اُس پراپنادا عیں قدم رکھااس حالت میں کہ آپ موار تھے توحضرت اساعیل علیه السلام کی بیوی نے آپ کا دائیں طرف سے سر دھودیا پھر پھر کو بائیں جانب اور رکھااور سرکو بائیں جانب سے دھودیا۔ اُس پھر پرآپ کے قدموں کے نثان پڑھ گئے ۔حفرت ابراہیم علیاللام نے اُس سے کہا کہ جب تمہاراشو ہرآئے تو اُس کومیراسلام كهنااورساته يبهى كهنا كهاين جوكهث كوثابت ركھ\_جب اساعيل علیه السلام واپس آئے اور اپنے باپ کی مہک گھر کے اندریائیں یوچھاکوئی آیا تھا۔توآپ کی بیوی نے کہاہاں ایک حوبصورت چرے والے اور خوشبودار جسم والے بزرگ تشریف لائے تھے ۔اور انہوں نے میرے لیے بہکہا ہے اور میں نے ان کا سردھویا ہے اور ب اُن کے قدموں کے نشانات ہیں۔ تو حفزت اساعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے باپ حفزت ابراہیم علیہ السلام تھے اور میرے گھر کی چو کھٹ سے مرادتم ہو۔اورانہوں نے جھے تہمیں آپ یاس رکھنے کا حکم

الله تعالی نے چاہا آپ وہیں رہے پھرایک مرتبہ حضرت اساعیل علیہ
السلام کے پاس آئے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نرمزم کے پاس
تیر درست کررہے ہیں جب اساعیل علیہ السلام نے آپ کو دیکھا
کھڑے ہوئے ۔ اور ابراہیم کے ساتھ گلے ملے اور تعظیم کی جیسے بیٹا
باپ کی تعظیم تو قیر کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اساعیل
علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک کام کرنے پر مقرر معین کیا

ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کہنے گئے وہ کیا ہے کہ اس گھر (کعبۃ اللہ) کوتعمیر کروں۔اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے (پرانی بنیادوں) پر دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا اساعیل علیہ السلام پتھر لاتے اورابراہیم علیہ السلام اُن کے ساتھ دیواروں کوتعمیر کرتے اب جب دیواریں اُونچی ہوگئیں تو مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہوکر آپ نے تعمیر کی (جب دیواراونچی ہوتی مقام ابراہیم بھی خود بخو دبلند ہوتا جاتا) پھر جب دونوں تعمیر کعبہ کررہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے نے۔

رَبَّنا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " اے ہارے رب ہاری طرف اس (تعمیر کعبہ) کو قبول فرما تو سنے والا اور جانے والا ہے۔

382

اب جب كه كعبالله كالعمير مكمل موئى تو بحكم اللى جبل ابوقتيس پرمقام الراتيم ركها اوراس پر پڑھ كر چاروں طرف آواز لگائى كه اے الله كي بندوج كے ليے آؤجس كاذكر قرآن پاك كاندر ہے:
"واذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فح عميق."

توآپ نے کہاا ہے مسلمانوں! کے گروہ بیٹک اللہ تعالی نے تمہار ۔ ے
لیے گھر بنایا ہے کہ تم اُس کا مج کر وتو لوگوں نے جواب دیاا پنے با پوں
کی پشتوں سے ماؤں کے رحموں میں سے توجس نے ایک مرتبہ جواب
دیا وہ ایک مج کی سعادت حاصل کرے گا اور جس نے دس مرتبہ
جواب دیا وہ دس مرتبہ مج کی سعادت حاصل کرے گا۔ (اور جو
خاموش رہاوہ یہ سعادت حاصل نہیں کر سکے گا۔)

(تفسیر روح البیان: سورة البقرة آیت ۱۲۵صفحة ۲۸۳٬۲۸۵ جلد امکتبه رحمانیه الابور) (صحیح بخاری رقم ۲۲۲) (تفسیر عزیزی: سورة البقبرة جلد امکتبه رشیدیه کوئٹه)

اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا داور باشندگانِ مکہ مکرمہ کے لئے جو ایک طویل دعا مانگی۔ وہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں مذکور ہے۔ چنا نچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے۔

رَبَّنَا إِنِّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ عَهٰوِيْ النَّهِمُ وَارْزُقُهُمُ مِِّنَ الثَّمَرْتِ لَعَلَّهُمُ يَشْكُرُونَ ﴿37﴾

اے میرے رب میں نے اپنی پچھاولا دایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب اس لئے کہوہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے پچھول ان کی طرف مائل کردے اور انہیں پچھ پھل کھانے کودے شایدوہ احسان ما نیں۔ (پ13، ابراہیم: 37)

يه مكمرمه كي آبادى كى ابتدائى تاريخ بجوقر آن مجيد سے ثابت موئى ب

## دعاءاراتيمي كالر:

اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دو چیزیں طلب
کیس ایک تو سے کہ کچھ لوگوں کے دل اولا د ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور
دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے ۔ سبحان اللہ عز وجل آپ کی بید عاشی
مقبول ہوئیں۔ چنا نچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ ہا
کروڑ انسان مکہ مکر مہ کی زیارت کے لئے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی
تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکر مہ جاتے رہے۔ اور
قیامت تک جاتے رہیں گے اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کشرت کا بیا مالم ہے کہ
باوجود یکہ شہر مکہ اور اس کے ترب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ ہے۔ گر

کہ کرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میو ہے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے ویکھنے والوں کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولا کف' کی زمین میں ہرفسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرمادی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میو ہے اور پھل اور طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکم معظمہ میں آتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ مصروعراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میو ہے اور پھل بکثرت ملہ کرمہ آیا کرتے ہیں۔ بیسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات وثمرات ہیں جو بلاشہد نیا کے بجاءبات میں سے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے بید دعا ما تکی جس میں آپ نے اپنی اولا د کے علاوہ تمام مومنین کے لئے بھی دعاما تکی۔

> رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء ﴿40﴾ رَبَّنَا اغْفِرُ لِى وَلِوَالِكَ ثَى وَلِلْلُمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿41﴾

(پ13،ابرهیم:41،40)

اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور پچھ میری اولا دکو اے ہمارے رب اور میری دعائن لے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کوجس دن حساب قائم ہوگا۔

## مقام ابراتيم:

یایک مقدس پھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چندگزی دوری پررکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پھر ہے کہ جب حفرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کرمہ کی تعمیر فرمار ہے تھے تو جب دیواری سرسے او نجی ہو گئیں تو اس پھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو کھمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس

مبارک پتھر کی فضیات وعظمت میں اس طرح چار چاندلگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبدار شادفر مایا۔ ایک جگہ تو بیار شاد فرمایا کہ

> فِیْهِ ایْ بَیِی نَیْ مُقَامُر اِبْرُهِیْمَ (ب، ۲، آل عسران: ۹) این کعبه کرمه میں خداکی بہت ی روش اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ''مقام ابراہیم'' ہے اور دوسری جگداس پھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یفر مایا کہ: وَاشِّخِذُو اَمِنِ مُّقَامِر اِبْرُ ہِمْ مُصَلِّی ۔ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤ۔ (ب1، البقرة: 125)

چار ہزار برس کے طویل زمانے سے اس بابر کت پھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پھر کھلے آسان کے ینچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر چار ہزار برسا تیں گزرگئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھو نکے اس سے نگرائے بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سلاب آیا اور یہ مقدس پھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبارہا، کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا مگراس کے باوجود آج تک حضرت خلیل علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پھر پر باقی ہیں جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایوں میں سے ایک بہت ہو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نشانیوں میں سے ایک بہت بڑانشان ہے۔ اور اس کی شان کا یہ ظیم الشان نشان ہر مسلمان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑانشان ہے۔ اور اس کی شان کا یہ ظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لئے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ تھم ویا کہ تم کو گھر کے پاس دور کھت نماز ادا کو گئی میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد ای پھر کے پاس دور کھت نماز ادا کروئی بیشر کے پاس دور کھت نماز ادا کروئی بیشر کے پاس دور کھت نماز ادا کروئی بیشر بیشر کے پاس دیس پھر پر میرے کے دفت تمہاری بیشانیاں اس مقدس پھر کے پاس دیس پر گئیں کہ جس پھر پر میرے کے وقت تمہاری بیشانیاں اس مقدس پھر کے پاس دیس پر گئیں کہ جس پھر پر میرے کے وقت تمہاری بیشانیاں اس مقدس پھر کے پاس دیس پر گئیں کہ جس پھر پر میرے

خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بناہوا ہے۔ سنن ابراہیمی:

قال ابن عباس رضى الله عنهها هي عشر خصال كانت فرضا في شرعه وهي سنة في شرعنا خمس منها في الرأس وهي المضبضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس في البدن وهي الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالهاء اي غسل مكان الغائط والبول بالهاء.

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نے فر مایا کلمات سے مراد دس چیزیں ہیں جن اُن کے لیے فرض اور ہماری لیے سنت ہیں:

(۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا(۳) سرمیں مانگ نکالنا(۲) مو چھیں کائنا(۵) مواک کرنا(۲) ختنه کرنا(۵) ناف کے ینچے کے بال صاف کرنا (۸) بغل کے بال اکھیڑنا(۹) ناخن کائنا(۱۰) پانی سے استخباکرنا۔

(تفسير روح البيان: سورة البقره: آيت ١٢٣ جلد ا صفحه ٢٤٩م كتبه رحمانيه لابور) (تفسير نعيمي: جلد ا صفحه ٢٢٢م كتبه اسلاميه لابور)

## حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے اولیات:

سب سے پہلے آپ ہی نے (۱) اپنااورا پنی اولاد کا ختنہ کیا اس سے پہلے پغیر ختنہ شدہ پیدا ہوتے رہے۔ ہمارے آقاحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ (۲) سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے (۳) سب سے پہلے آپ نے ناخن اور مونچھ کٹوائے اور موئے زیر ناف دور کرنے کا رواج ڈالا کہ آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں اور ہمارے ہاں سنت (۴) سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا (۵) آپ نے بالوں میں خضاب لگایا (۲) آپ ہی نے منبر بنایا اوراس پر خطبہ پڑھا (۷) پہلے آپ ہی نے ہاتھ میں (سہارے کے لیے) عصالیا (۸) آپ ہی نے راہ خدا میں جہا دکیا جبکہ رومی کا فرآپ کے بھینچے لوط علیہ السلام کوقید کر کے لیے گئے آپ نے اُن سے جہا دکر کے انہیں چھڑ ایا (۹) آپ ہی نے مہمان نوازی کی کہ مہمان کے بھی ناشتہ بھی نہ کیا اور مہمان کی تلاش میں چار چارکوں نکل جاتے تھے۔(۱۰) آپ ہی نے شیر مال یا پراٹھے کچوا کر مہمانوں کو کھلائے (۱۱) آپ ہی نے معانقہ کیا آپ سے پہلے سجدہ کیت کا رواج تھا (۱۲) آپ ہی کو بہت مال اور خدام دیئے گئے (۱۳) آپ ہی نے شرید

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے فضائل:

(۱) ابراہیم علیہ السلام اپنے مابعد تمام نبیوں کے باپ ہیں (۲) ہر آسانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے (۳) ہردین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں (۷) قربانی آپ ہی کی یا دہر (۵) قج کے ارکان آپ ہی کی یا دگار ہیں (۲) خانہ کعبہ کی گھر کی طرز پر تعمیر کرنے والے ہیں (۷) جس پھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو بنایا اس کے پاس قیام اور سجد ہونے گے یعنی (مقام ابراہیم)۔ (۸) قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کولباس فاخرہ عطا ہوگاس کے فور أبعد ہمارے حضور علیہ السلام کو (۹) ایک دفعہ آپ کے زمانہ میں قط پڑا غلہ کہیں بھی میسر نہ تھا آپ نے بوریوں میں سرخ ریت بھر واکر منگوالیا جب کھولاتو وہ شریق گندم بن چکی تھی۔ جب اسے بویا گیا تو اس کے درخت میں جڑ سے او یرتک بالیاں لگیں۔

(تفسیر نعمی: سورة البقرة صفحه ۱۲۱ جلد ا مکتبه اسلامیه لابور) (تفسیر عزیزی (فارسی) صفحه ۵۵۰۵۵ جلد ا مکتبه رشیدیه کوئشه)

(۱۱) امام احمد اپن مندمين اورامام حاكم اوربيه قى وغيره نفل كيا ب: "كافلين باطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً الى يوم القيامة ." کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کے مردہ بچوں کی عالم برزخ میں کفالت کرتے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے۔

(تفسیر عزیزی (فارسی) صفحه ۱۵۵جلد ۱ مکتبه رشیدیه کوئٹه )(تفسیر روح البیان بسورة البقره: آیت ۲۴ اجلد اصفحه ۲۷مکتبه رحمانیه لابور)

## صرت اسماعيل عليه السلام كى قربانى:

امام محمد بن اسحاق اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجر سے ملاقات کے لیے جاتے توضیح کے وقت براق پر سوار ہوکر شام سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ مکر مہ پہنچ کر آ رام کرتے اور شام کے وقت مکہ سے روانہ ہوتے اور رات کو شام میں حضرت سارہ کے پاس پہنچ جاتے حتی کہ آپ کے بیٹے جناب اساعل علیہ السلام کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے بیار ادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کرا ہے رہ کی عبادت کریں گے اور اس کے جرم کی تعظیم کریں گے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کو ذرجے ہیں۔

عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن إبراهيم حين أمر بذبح ابنه قال له يا بنى خذ الحبل والمدية ثمر انطلق بنا إلى هذا الشعب ليحطب أهلك منه قبل أن يذكر له شيئا عما أمر به فلما وجه إلى الشعب اعترضه عدو الله إبليس ليصدة عن أمر الله في صورة رجل، فقال أين تريدا أيها الشيخ؛ قال أريد هذا الشعب لحاجة لى فيه فقال والله إنى لأرى الشيطان قد جاءك في منامك، فأمرك بذبح بنيك هذا، فأنت تريد ذبحه، فعرفه إبراهيم، فقال إليك عنى أي عدو الله فو الله لأمضين لأمر ربى فيه، فلما يئس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض

إسماعيل وهو وراء إبراهيم يحمل الحبل والشفرة. فقال له ياغلام هل تدرى أين ينهب بك أبوك عال يحطب أهلنا من هذا الشعب قال والله ما يريد إلا أن يذبحك قال لم؛ قال زعم أن ربه أمره بنلك قال فليفعل ماأمر هبه ربه فسمعا وطاعة فلما امتنعمنه الغلام ذهب إلى هاجر أم إسماعيل وهي في منزلهافقال لهايا أمراسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؛ قالت ذهب به يحطبنا من هذا الشعب، قال ما ذهب به إلا ليذبحه قالت كلاهو أرحم به وأشد حباله من ذلك قال إنه يزعم أن الله أمرة بنلك قالت إن كأن ربه أمرة بنلك فتسلما لأمر الله فرجع عدوالله بغيظه لم يصب من آل ابر اهيم شيئا مااراد وقدامتنع منه إبراهيم وآل إبراهيم بعون الله، وأجمعوا لأمر الله بالسبع والطاعة، فلما خلا إبراهيم بأبنه في الشعب وهو فيما يزعمون شعب ثبيرقال له يابُنَيّ، إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِر أَنِّي أَذْبَكُكَ قالَ يا أَبْتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابرينَ

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم إن إسماعيل قال له عند ذلك يا أبت إن أردت ذبحى فاشدد رباطي لا يصبك مني شيء فينقص أجرى، فإن الموت شديد، وإني لا آمن أن اضطرب عندة إذا وجدت مسه، واشحذ شفرتك حتى تجهز على فتريحني، وإذا أنت أضجعتني لتذبحني فكبني لوجهي على جبيني ولا تضجعني لشقى، فإني أخشى إن أنت نظرت في وجهى أن تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله في، وإن رأيت أن تردقميصي على أهى فإنه عسى أن يكون هذا أسلى لها عنى فافعل قال يقول له إبراهيم نعم العون أنت يا بني على أمر الله قال فربطه كما أمره إسماعيل فأوثقه، ثم شحل شفرته ثم تله للجبين واتقى النظر في وجهه ثمر أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده ثم اجتنبها إليه ليفرغ منه، فنودي أن يا إبراهيم قدصدقت الرؤياهن لاذبيحتك فداء لابنك فأذبحها دونه، يقول الله عز وجل، فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وإنما تتل النبائح على خدودها، فكان مما صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال كبني على وجهي قوله وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنادَيْناهُ أَنْ يَا إِبْراهِيمُ. قَلْ صَدَّقُتَ الرُّوْيا إِنَّا كَنلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَنَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ. وَفَكَيْنَا لَا بِنِ يَجْ عَظِيمٍ.

امام ابن اسحاق اپنی سندروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی حکم دیا گیا کہ واپنے بیٹے کو ذیج کریں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیری اور چھری لواور ہمارے ساتھ اس گھائی میں چلوتا کہ ہم گھر والوں کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس لیے اس گھائی میں جارہے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس لیے اس گھائی میں جارہے

ہیں ۔ تب اللّٰہ کا دشمن المبیس ایک آ دمی کی صورت میں حضرت ابراہیم عليه السلام ہے آ كر ملاتا كدوہ حضرت ابرا جيم عليه السلام كواينے بينے کی قربانی ہے روک سکے اور آ کر کہاا ہے بزرگ آپ کہاں جارہے بیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اینے ایک کام سے گھاٹی میں جارہا ہوں شیطان نے کہا میرا گمان ہے آپ کے یاس خواب میں شیطان آیااوراس نے آپ کواس مٹے کوذئے کرنے کا حکم دیا ہے۔ حفزت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیچان لیا اور فرمایا: اے اللہ کے وحمن میرے پاس سے دفع ہوجا پس اللہ کی اللہ کی قشم میں اینے رت کے تھم پر ضرور عمل کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ کے پاس سے مایوں ہو کر نکا تو پھر وہ آپ کے بیٹے کے یاں پہنچاوہ اپنے والد کے پیچھے چھے جل رہے تھان سے کہنے لگا اے بیٹے کیا شھیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تہمیں کہاں لے جارے ہیں ؟ انہوں نے کہا ہم اس گھاٹی سے لکڑیاں چننے جارے ہیں! شیطان نے کہا اللہ کی قتم وہ تم کو صرف ذیح کرنے کے لیے جارہے ہیں ۔انہوں نے یو چھا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہان کے ربّ نے انہیں بی تھم دیا ہے انہوں نے کہا پھران کو چاہے کہ وہ اپنے ربّ کے حکم پرعمل بیرا ہوں۔ پھر وہ ایک آ دی کے تجیس میں اس بیٹے کی مال کے یاس گیااوران سے کہا کیاتم کومعلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کرکہاں گئے ہیں۔انہوں نے کہاوہ اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے گئے ہیں شیطان نے کہانہیں!اللہ کی قسم وہ -صرف اس کوذ ہے کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ان کی والدہ نے کہانہیں وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں شیطان نے کہاان کا پیگمان ہے کہان کواللہ نے بیتھم

دیا ہے کہ دہ اپنے بیٹے کو ذرج کردیں ان کی والدہ نے کہا اگر ان کے رب نے ان کو بیت کم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے سرتسلیم ٹم کردیا (بیس کر) اللہ کا دشمن شیطان ابلیس ناکام اور نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کروا پس لوٹ گیا اور اس لعین نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو بہکانے کا جوارادہ کیا تھا اس میں وہ خائب و خاسر رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھائی میں پہنچ اور وہ شیر نامی پہاڑ کی گھائی تھی ۔ تب ساتھ لے کر گھائی میں پہنچ اور وہ شیر نامی پہاڑ کی گھائی تھی ۔ تب میس نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں تم کو ذرج کر رہا ہوں اب تم سوچ میں نے دواب میں ویکھا ہے کہ میں تم کو ذرج کر رہا ہوں اب تم سوچ کر بتا کہ کہ تمہمارا کیا فیصلہ ہے ؟ ان کے بیٹے نے کہا: اے اباجان کر بتا کہ کہ تمہمارا کیا فیصلہ ہے ؟ ان کے بیٹے نے کہا: اے اباجان کر بتا کہ کہ تمہمارا کیا فیصلہ ہے ؟ ان کے بیٹے نے کہا: اے اباجان کر بتا کہ کہ تمہمارا کیا فیصلہ ہے گھائی گھی گھی ہے۔ آپ انشاء اللہ مجھے مبر کرنے والوں میں سے یا نمیں گے۔

امام محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہاا ہے ابا جان اگر آپ نے جمعے ذرج کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تو جمعے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے با ندھ دیں تا کہ میر نے فون کے چھینے آپ کے (بدن) پر نہ پڑیں ۔اور میرا اجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور پھڑ کئے سے مامون اور میں ہوں اور اپنے چھری کو اچھی طرح تیز کرلیں تا کہ وہ مجھ پر آسانی منہ کے جل جا سے اور جمعے پہلو کے بل نہ لٹا کیں کیونکہ جمعے خطرہ ہے کے جل جا کی اور جمعے پہلو کے بل نہ لٹا کیں کیونکہ جمعے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میر سے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رفت پیدا ہوگی اور وہ رفت آپ کو اللہ کے تھم پر ممل کرنے سے میں رفت پیدا ہوگی اور وہ رفت آپ کو اللہ کے تھم پر ممل کرنے سے میں رفت پیدا ہوگی اور وہ رفت آپ کو اللہ کے تھم پر ممل کرنے سے

ما نع ہوگی اورا گرآپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو لے جا کردے دیں اس ان کوسلی ہوگی اوران کو مجھ پرصبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا ہے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حكم يرهمل كرنے ميں ميرے كيے عده مددگار ثابت ہورے ہو پرجس طرح حفزت اساعيل عليه السلام نے كہا تھاان كواچھى طرح باندھ ديا پھراپنی چھری کو تیز کیا اور پھران کو پیشانی کے بل گرادیا اوران کے چرے کی طرف ہے اپن نظر ہٹالی پھران کے حلقوم پر چھری چلائی تو الله تعالی نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا۔ حفزت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تا کہ اس عمل سے فارغ مول توایک نداک گئی کہ اے ابراہیم! تم نے اپنے خواب کو چے کردکھایا بہذ بیح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اپنے بیٹے کے بدلہ میں اس کوذ نح کردواللہ عزوجل نے فر مایا جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کردیااور حفزت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرادیا طالانکہ ذیجہ کو چرے پرگرایا جاتا ہے اور بیاس کے مطابق ہے جو حفرت اساعیل نے اپنے والد کومشورہ دیا تھا۔ ہمارے نز دیک بیہ حدیث صادق ہاورقر آن مجید کے مطابق ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْهِ كَبُشُّ مِنَ الْجِنَّةِ قَلْ رَعَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًافَأْرُسَلَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ فَاتَّبَعَ الْكَبْشَ. فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَهْرَةِ الأُولَى فَرَمَاٍ كُابِسَبْعِ حصيات، فَأَفْلَتَهُ عِنْدَهُ، فَجَاءَ الْجَهْرَةَ الُوسُطَى فَأَخْرَجَهُ عِنْدَهَا فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ أَفْلَتَهُ فَأَدْرَكُهُ عِنْدَ الْجَهْرَةِ الْكُبْرَي فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَأَخْرَجَهُ عِنْدَهَا ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَتَّى بِهِ الْمَنْحَرَمِنَ

مِنَى فذیحه فو الذی نَفْسُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِیهِ لَقُلُ کَانَ الْکَبْشِ لَمُعَلَّقُ بِقَوْنَیْهِ فِی الْکَبْشِ لَمُعَلَّقُ بِقَوْنَیْهِ فِی مِیزَابِ الْکَغْبَةِ، وَقَلُوخُشَ یَغْنِی قَلْیَبُسَ.

میزاب اللّکغبة، وقلُوخُشَ یغنی قلْیبُسَ لَمُعَلَّقُ بِقَوْنَیْهِ فِی میزاب موالسول للطبری: صفحه ۲۷۱،۲۷۱ جلدا، دارالنراث بیرون)
مینڈھابا ہرلایا گیا جو چالیس سال جنت میں چربا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے میٹے کو بھیج دیا پھر جمرہ اولی پر گئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں پھر جمرہ کرای کی اور مہاں سات کنگریاں ماریں پھر جمرہ کی اور وہاں سات کنگریاں ماریں پھر جمرہ کی اور وہاں اس مینڈ ھے کو ذرح کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے کہا اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے بیک اوائل میں اس مینڈ ھے کا سر اس کے دوسینگوں کے ساتھ میزاب کعبہ کے ساتھ لئکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔

میزاب کعبہ کے ساتھ لئکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔

میزاب کعبہ کے ساتھ لئکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔
اساعیل علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً ''قصی'' کے تذکرہ میں آئے گا۔
اساعیل علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً ''قصی' کے تذکرہ میں آئے گا۔

نابت بینبت سے اسم فاعل ہے پیشجی

حافظ توازری نے لکھا ہے کہ یہ 'الثجب' سے مشتق ہے اس کامعنی ہے ہلاکت - کونکہ عرب اپنے بیٹوں کے ایسے ہی نام رکھتے تھے اور ان سے اپنے وشمن کے لیے فال پکڑتے تھے۔

## ابن يُغرُّ ب

ابن دریدنے بیان کیا کہ یہ 'اعرب فی کلامہ' سے مشتق ہے جس کامعنی ہے تھے ہونا۔ یایہ 'اعرب عن نفسہ' سے مشتق ہے۔لیکن اس صورت میں ہے جبکہ بیعر بی ہو۔

## にい

یہ جعفر کے وزن پر ہےامام سہبلی نے لکھا ہے کہ بیالترحۃ سے فعیل کے وزن پر ہے بشر طیکہ بیء کر بی موالتر اح سرور کی ضد ہے

> ناحور اگر بیرعربی ہتو بینجر سے شتق ہے۔ مُفَوَّ م اس کومُقَوِّ م'''مُقَوَّ م''پڑھا ہے

## قيذار

'' قُیدُ ار'اس کو'' قَیرُ ر'' بھی پڑھا گیا ہے امام سمیلی نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ اونٹوں کے مالک کو'' قیدار' کہتے ہیں ۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے اونٹوں کے مالک یہی بنے بھے ۔ اور دوسری جگہ پر لکھتے ہیں عرب کے نسب کو بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ'' عدنان'' کا نسب قیدار بن اساعیل کی طرف لوٹا ہے ۔ قیدارا پنے زمانے کا بادشاہ سے ۔ اس کامعنی وہ بادشاہ ہے جو غالب ہو ۔ علامہ جوانی نے لکھا ہے کہ حضرت اساعیل کی اولا دز مین کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئی وہ عرب کے قبائل میں داخل ہو گئے بعض رخصت ہوگئے علیا نے انکا نسب بیان نہ کیا ۔ سوائے ''قیدار'' کی اولا دکو پھیلا یا جوان کی زبان میں گفتگو کرتی تھی ۔ ان کی والدہ ہالہ بنت حارث ''قیدار'' کی اولا دکو پھیلا یا جوان کی زبان میں گفتگو کرتی تھی ۔ ان کی والدہ ہالہ بنت حارث

بن مضاض الجرجمی تھی۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ تھی۔ حکم

حمل ان کی والدہ العاضر بیہ بنت ما لک جرہمی تھی۔

#### نبت

نبت انہیں نابت بھی کہتے ہیں ۔ امیر ابونھر بن ماکول نے انہیں نابت بن اساعیل کے باب ہیں تابت بن سلامان بن اساعیل کے باب ہیں تکھا ہے۔ ان کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نابت بن سلامان بن حمل بن قید اربن اساعیل ہیں ۔ بیآ خری قول اس کے خلاف ہے جو علامہ جو انی نے نب کے بارے ہیں بیان کیا ہے انہوں نے لکھا عدنان بن اُوّ بن اُدو بن یسع بن همیسع بن سلامان بن نبت انہوں نے سلامان کونبت سے مقدم کیا ہے۔ ان کی والدہ ہامہ بنت زید بن کہلان بن سیاء بن یشجب بن قحطان ۔

سلامان کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ ممسیع

قوی شخص کوہمیسع کہا جاتا ہے۔اکثر لوگ اس کو ضمہ سے پڑھتے ہیں لیکن فتح سے پڑھنا درست ہے۔امام سہلی نے اس کامعنیٰ عاجز بیان کیا۔ان کی والدہ حارثہ بنت مرداس بن ذرعة و فی رعین الجمیر ی تھیں۔

يسع عليهالسلام

یے بی المرسل کانام ہے۔ سورۃ الانعام اورص میں ان کاذکرموجود ہے۔ یہ عجمی نام ہے۔ غیر منصرف ہے یا عربی ہے۔ انہیں ان کے علم کی وسعت یا حق کے لیے جدو جہد ک

وجہ سے يسع كہاجاتا ہے۔

#### أؤؤ

اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں کئی اقوال ہیں:

• ''الود'' نے فعل کے وزن پر واؤ کو ہمزہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ابن سراج نے لکھا ہے کہ بید معداور عمر کی طرح نہیں۔امام میملی نے لکھا ہے کہ سیبویہ کا ظاہری قول بھی ای طرح سب

مكن بير الاذ كي بين الاذ كي بيل م اور عظيم كام كو الاد كت بيل م المن الدين ال

القادجئتم شيئا إدًّـ"

اس کامعنیٰ پھیلانا ہے۔ (اے کافرو) یقیناً تم نے الی بات کی ہے جو سخت معیوب ہے''

ممكن بيدادوات الثوب سيمشتق مو

ممکن ہے بیادت الابل سے مشتق ہوجب اونٹ باہر نکلیں ۔ دوسر نے قول کے مطابق ممکن ہے بیالا دسے مشتق ہو۔ آیت طیبہ میں شاذ ہو۔ عمر و بن العلاء نے اس کا معنی عظیم لکھا ہے۔ ان کی والدہ حیّہ تحطانیہ تھی الحافظ نے التبھیر میں لکھا ہے''عور توں کے سارے اساء جو اس صورت پر آتے ہیں وہ یاء کے ساتھ ہیں سوائے حضرت بن اکثم کی بہن کے ۔وہ خاء اور نون کے ساتھ ہے ۔ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کا نام خامہملہ اور نون کے ساتھ ہے۔

#### أد

ابوعمر نے لکھا ہے کہ سارے طرق عدنان بن ادد بتاتے ہیں صرف ایک گروہ عدنان بن اُد بن اُدد کہتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مادہ ادد ہے۔ان کی والدہ النعجاء بنت تبع سعدذی قائش حمیری ہے۔ (سبل البدی والرشاد: فی شرح اسماه آبائه: صفحه ۲۹ تا ۲۰۰۰ جلد امکتبه نعمانیه پشاور) نوٹ: حضرت عدنان تک شجره نب پراتفاق ہے آگے اس او پراختلاف ہے لہذا متفق علی شجره نب کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

## عدنان

(بفتح عين وسكون دال)

ان کے والد کا نام'' اُد د''یا'' اُد'' ہے ان کے دواور بھائی تھے جو باپ کی طرف سے سگے تھے اور ایک نام نبط اور دوسرے کا نام عمروتھا

(الروض الانف معسيرت ابن بشام: عدنان ص ا ٣ج ا دار الكتب العلميه بيروت)

امام طبری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل عرب کے مسلمہ سر دار تھے کیونکہ جب بخت نصر نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ اہل عرب پر دھاوہ بولا توعر بی لشکر کے قائد عدنان تھے۔

اورایک روایت میں بہے:

عدنان نہایت وجیہہ ،خوش خلق ،بہادر اور سخی ہے \_مجبوروں کی خبر گیری ،مظلوموں کی امداد ، ہے کسوں کی دست گیری اور غم نصیبوں کی غم گساری ان کا شعار تھا، سخاوت کے دریا بہادیتے تھے ای لئے شاعر نے ان کی شان میں کہا:

وَمَازَالَ عَدْنَانُ إِذَا عُدِّ فَصْلُهِ تَوَخَدَ فِيهِ عَنْ قَرِينٍ وَصَاحِبٍ

("البدايه والنهاية": اخبار العرب قبل الاسلام خبر عدنان جدعرب الحجازج ٢، ص٩٩٥ مكتبه روقيه پشاور).

''اور عدنان کی بیشان اورخصوصیت آخرتک قائم رہی کہ جب اس کے فضائل و کمالات کوشار کیا جاتا تووہ یکتا ثابت ہوتا تھا۔ علامہ طبری کی روایت کے مطابق:

''ذات عرق کے مقام پرعدنان اور بخت نفر کا مقابلہ ہوا بخت نفر نے عدنان کو

شکت دی اور وہ عرب کے اکناف واطراف سے جنگ جو، بہادر عدنان کے جھنڈ کے تلے جمع ہوئے آپ نے '' حضور'' کے اردگر دخندق کھود دی ۔ اور فریقین میں جنگ شروع ہوئی لیکن عدنان نے اپنے سپاہیوں کوہدایت کی کہ اگر بخت نصران کے قابو میں آئے تو اسے قبل نہ کریں اس طرح بخت نصر نے بھی اپنی فوج کو تھم دیا کہ وہ عدنان کوقت کرنے سے بازر ہیں۔''

علامته مهیلی نے اس کواس طرح لکھا ہے: "حضوراء هکنا روالابالف الممدلودة ." "لیخی حضور یا حضوراء یمن کے مشہور شہر زبیدکی نواحی بستی کا نام ہے۔"

علامته ابن خلدون لكھتے ہیں

ولها قتل أهل حضورا شعيب بن مهدم نبيهم أوحى
الله إلى إرميا وأبرخيا من أنبياء بنى إسرائيل بأن
يأمر بخت نصّر يغزو العرب ويعلمالا أنّ الله سلّطه
عليهم، وأن يحتملا معنّ بن عدنان إلى أرضهم
ويستنقذالا من الهلكة لها أرادلا من شأن النبوة
المحمديّة في عقبه، كها مرّ ذلك من قبل، فحملالا على
البراق ابن اثنتي عشرة سنة وخلصا به إلى حرّان
فأقام عندهما وعلمالاعلم كتابهما، وسار بخت نصر
إلى العرب فلقيه عدنان فيمن اجتبع إليه من حضورا
وغيرهم بنات عرق فهزمهم بخت نصّر وقتلهم
أجعين، ورجع إلى بأبل بألغنائم والسبى وألقاها
بالأنبار. ومات عدنان عقب ذلك وبقيت بلاد
العرب خراباً حقباً من الدهر حتى إذا هلك بخت نصّر
العرب خراباً حقباً من الدهر حتى إذا هلك بخت نصّر

خرج معدف أنبياء بني إسرائيل إلى مكّة كەحضور كے باشندول نے اپنے نى شعیب علیدالسلام كوشهيد كرديا تو الله تعالیٰ نے ارمیاءاورا برخیاءعلیہاالسلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے انہیں وی فر مائی کہ وہ بخت نقر کو حکم دیں کہ وہ عرب پر چڑھائی کرے اورانہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دے اوراُس کو پیر بھی یقین دلا تیں کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت اس کے شامل حال ہوگی اور وہ اس مہم میں کامیاب ہوگا۔اے بیچکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سر دارعد نان کے بیٹے معد کو (جس کی عمراس وقت بارہ سال ہے) اپنے ہمراہ لے آئے اوراس کی حفاظت اور تربیت کا پورا پورا اا ہتمام کرے کیونکہ قدرت ان کی پشت سے ایک عظیم الثان نبی کو پیدا کرنا ہے۔ جب بخت نفر نے ملک عرب پر ملغار کی توعرب کے سارے جنگ جوجن میں " حضور" کے لوگ بھی شامل تھے عدنان کی قیادت پر متفق ہو کران کے پر چم کے نیج جمع ہو گئے اور ذات العرق کے مقام پرمیدان کار زارگرم ہوا۔جس میں عرب کو شکست ہوئی اور بخت نفر بے حیاب مال غنیمت اور بیثار اور جنگی قیدی مردوزن لے کرلوٹا اس نے ان جنگی قید یوں کوابناء شہر میں آباد کیا ابناء ایک قدیم شہرکانام ہے جوعراق میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھاجس کو خالد ۲۳، میں فتح کیا۔ فر مان الہی کےمطابق ہے دونوں پیغبر عدنان کے بارہ سالہ فرزند معد کو ا پنے ہمراہ لے آئے اور حران میں اپنے یا س کھبرایا۔اس عرصہ میں آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص تو جه فرمائی اور اپنی آسانی کتاب كى تعليم دى \_ كچھ عرصه كے بعد عدمان نے انتقال فرمايا \_ انكى وفات کے بعد عرب بر ہا داور ویران ہو گیا جب بخت نفر مر گیا تو معد ابنیاء بنی اسرئیل کی معیت میں مکہ مکر مہوا پس آئے سب اور دیگر ملکوں میں منتشر ہو گئے تھان کووا پس بلا کر مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔

("ملخصأوموضحأتاريخ ابن خلدون":الخبر عن بني عدنان وانسابهم وشعوبهم جلد اصفير ۱۵۵٫۳۵۸دارالفکر بيروت)

علامته احمد بن زين وهلان مكى عليه الرحمة لكهت بين

عدنان اول من كسا البيت وجاء انه سمى عدنان من العدن وهو الاقامة لان الله اقام الهلائكة لحفظه.

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع ابن عدنان ص ٩٣٣٩ - الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر )("السيرة النبوية"احمدبن زيني دحلان مكي : ص٢٦)

"عدنان پہلے خف ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کوغلاف پہنا یا اوریہ بھی مذکور ہے کہ آپ کا نام عدنان سے مشہور ہوا کہ بیعدن سے مشتق ہے جس کا معنی قائم اور یا بی رہنا ہے۔ کیونکہ شیاطین جن وانس کے شرسے ان کو مخفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیعد نان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر تھاس کئے بیعد نان کے نام سے موسوم ہوئے۔''۔ امام جلال اللہ ین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عدنان اور دیگر آباء کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان کا ذکر خیر ہی ہے کہ ناچاہیے۔

ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے:

كان عدنان و معد وربيعة ومضر وحزيمه واصله على ملة ابراهيم عليه السلام فلاتن كروهم الا بخير. كه عدنان معد، ربيعه مضر، خزيمه اوران كى ابل ملت ابرائيم عليه السلام پر تقواُن كا تذكره التحفظ يقيم كياكرو.

(الحاوي للفتاوي: رساله مسالك الخنفاء في والدي المصطفى صفحه ٢٢٣مكتبه رشيديه

، كوئته)

#### معد بن عدنان

(''معد''بضم میم و فتح مین یا فتح میم وسکون عین ،اوراس کوسیح کہتے ہیں)
عدنان کے دو بیٹے تھے۔ایک کا نام معداوردوسرے کا نام مک یا عک تھا (جو
ترک وطن کر کے بمن چلے گئے تھے)۔ بعض نے دواور بیٹوں کا ذکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ جن
کانام حارث اور مذہب تھا۔لیکن جس خوش بخت کو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ معد تھے۔معد کا زمانہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قریب تر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور معد کے
درمیان سات یا چار آباء ہیں ہے وہی دور ہے جب عراق کے حکمران بخت نصر کو بہت عروج
حاصل ہوا اور اس نے عسکری قوت کے بل ہوتے پر پورے عرب کوتہہ بالا کردیا تھا۔ اس

("الروض الانف مع سيرت ابن بشام : ج ا ، ص ٣٣ دار الكتب العلميه بيروت) الروض الانف ميس بي كه:

"ان الله اوحى فى ذالك الزمان الى ارمياء بن حلقياء ان اذهب الى "بخت نصر" فاعلمه انى قد سلطته على العرب واحمل معداً على البراق كيلا تصبه النقمة فيهم فانى مستخرج من صلبه نيبا كريما اختم به الرسل فاحتمل معداً على البراق الى ارض الشام فنشاء مع بنى اسرئيل وتزوج هناك امرأة اسمها معانة "

("الروض الانف مع سیرت این بشام': ج ا، ص ۱۳ دار الکتب العلمیه بیروت)
"اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ارمیاء بن حلقیاء کی طرف وحی بھیجی کہ
بخت نفر کے پاس جاؤاور اسے بتاؤ کہ میری مشیت نے اسے عرب
پر تسلط دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔تم معد بن عدنان کو براق پر سوار کرکے

(عرب سے شام کی طرف) اپنے ساتھ لے آؤتا کہ اسے کوئی گرندنہ پنچے کیونکہ میں اس کی پشت سے ایسا نبی ظاہر فرمانے والا ہوں جس پر رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کردوں گا۔ یہ تھم پاکرار میاء نے معد کو براق پر اپنے ساتھ لیا اور ملک شام چلے گئے۔ وہاں معد نے بن اسرئیل کے ساتھ نشوونما پائی جوان ہوئے تو ایک عورت سے شادی کی جس کا نام معانہ تھا۔

اورتاری طری میں بیوا قعماس طرح ہے:

"معد عدنان کے صاحب زادے تھے ایکے دوسر سے بھائی کانام عک یہاں
سے ترک وطن کر کے یمن چلے گئے معد کی عمر ابھی بارہ سال کی تھی کہ بخت نفر نے قبائل
عرب پر یلغار کردی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونیوں" ارمیاءاور بلخیاء" کو بذریعہ وجی مطلع کیا کہ
میں نے اہل عرب پر بخت نفر کومسلط کردیا ہے۔ تا کہ وہ ان انبیاء کے تل کا ان سے انتقام
لیں جنہیں اہل عرب نے بے گناہ تل کردیا ہے۔ تم عدنان کے بیٹے معد کو وہاں سے نکال
لاؤ۔

فعليكما بمعدى الذي من ولدة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي اخرجه في اخر الزمان أختم به النبوة فأرفع به من الضعة .

("تاريخ طبرى": ذكر نسب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ذكر بعض اخبار ج ا،ص ا۲۲دارالمعارف مصر)

"تم معد بن عدنان کو یہاں سے نکال کے لے جاؤ کیونکہ ان کی کسل سے "محر" مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں جن کو میں آخری زمانہ میں معوث کروں گا اور ان کی ذات سے سلسلہ نبوت کو ختم کردوں گا اور ان کی برکت سے جولوگ پستی میں گر پڑے ہیں ان کو بلندی تک پہنچاؤں گا۔"
ان کو بلندی تک پہنچاؤں گا۔"

وكان رجوع معد الى ارض الحجاز بعد ما رفع الله بأسه عن العرب ورجعت بقايا هم التى كانت فى الشوهق الى محالهم ومياههم بعدان دوخ بلا دهم بخت نصر وخرب المعمور واستأصل اهل حضور وهم الذين ذكرهم الله فى قوله وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة ."

''جب الله تعالی نے بخت نصر کی تباہ کاری کے اثر ات کوزائل کردیا تو معد بن عدنان اس کے بعد ججاز مقدس میں واپس آ گئے اور جولوگ پہاڑوں پر جاکر بناہ گزیں ہوگئے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر بار اور چشموں پر آکر آباد ہو گئے ۔ بخت نصر نے ان کی بستیوں کو ویران کردیا، شہروں کو ہر بادکردیا اور اہل شہرکو پا مال کر کے رکھ دیا تھا یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے اور کتنی ہی بستیاں ہم نے مسل کر رکھ دیں جن کے رہنے والے ظالم تھے۔

("الروض الانف مع سيرت ابن بشام :ج ا، ص ٣٠ دار الكتب العلميه بيروت) ليكن امام محد بن يوسف صالحي شامي بيان كرتے بين:

کہ بخت نفر نے معد کوتل کرنے کاارادہ کیا جب وہ عرب کے شہروں پرغالب آیا -اسے ایک نبی نے ڈرایا اس وقت میہ بات مشہورتھی کہ نبوت ان کی اولا دمیں ہوگی بادشاہ نے انہیں باقی رکھااور تکریم بجالایا۔

امام ابن کثیر اور امام یوسف بیان کرتے ہیں

"(ان الله لما سلط بخت نصر على العرب) وَأَمَرَ اللّهُ أَرْمِيَا أَنْ يَعُمِلَ مَعَهُ مَعَلَّ بْنَ عَلْنَانَ عَلَى الْبُرَاقِ كَى لَا أَرْمِيَا أَنْ يَعُمِلُ مَعَهُ مَعَلَّ بْنَ عَلْنَانَ عَلَى الْبُرَاقِ كَى لَا تُصِيبَهُ النِّقْمَةُ فِيهِمْ فَإِنِّى مُسْتَغْرِجٌ مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًّا تُصِيبَهُ النِّهُلُ فَفَعَلَ أَرْمِيَا ذَلِك، وَاحْتَمَلَ كَرِيمًا أَخْتِمُ بِهِ الرُّسُلَ فَفَعَلَ أَرْمِيَا ذَلِك، وَاحْتَمَلَ

مَعَدًّا عَلَى الْبُرَاقِ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَنَشَأَ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِتَى بَقِي مِنْهُمُ بَعْنَ خَرَابِ بَيْتِ الْمَقْدِس، إِسْرَائِيلَ مِتَى بَقِي مِنْهُمُ بَعْنَ خَرَابِ بَيْتِ الْمَقْدِس، وَتَزَوَّ جَهُنَاكَ امْرَأَةً اسْمُهَا مُعَانَةُ بِنْتُ جَوْشَنَ مِنْ بَنِي وَتَهُلَأُنُ وَتَعْلَأَنُ وَتَعْلَأَنُ لَكُوحِ إِلَى بِلَادِةِ، ثُمَّ عَادَبَعْلَأَنُ وَكِي الله وَهِ، ثُمَّ عَادَبَعْلَأَنُ وَكِي الله وَالْمِنْ الفِطْهِ البداية

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابن معد ص٣٤٢ ج ا ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر ) (السيرة النبوية "احمد بن دحلان مكي : صفحه ٢) (البداية والنهاية : خبر عدنان جدعرب الحجاز : جلد ٢ صفحب ١ ٩ ٩ مكتبه فاروقيه پشاور)

"الله تعالی نے جب بخت نفر کوعرب پر مسلط کردیا تو الله تعالی نے ارمیاء علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہ یہاں سے معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے نکال لے جائیں تا کہ انہیں کوئی اذیت نہ پنچے نیز الله تعالی نے ارمیاء کو بتایا کہ بیں ان کی پشت سے ایک نبی کریم کو پیدا کر نے والا ہوں ۔اس کے ذریعہ بی سلسلہ رسالت کو ختم کر دوں گاپس حضرت ارمیاء نے تھم الہی کی تعمیل کی اور معد کو اپنے ہم اہ شام لے گئے چنا نچے معد نے وہاں بنی اسرئیل کے درمیان پرورش پائی آپ ان لوگوں بیس سے تھے جو بیت المقدس کی ویران ہونے کے ایک اُن کوگوں بیس سے تھے جو بیت المقدس کی ویران ہونے کے بعد نج گئے آپ نے یہیں شادی کی آپ کی زوجہ کا نام معانہ بنت بعد نج گئے آپ نے یہیں شادی کی آپ کی زوجہ کا نام معانہ بنت بعد نے المقد ہے ( بخت نفر کی موت کے بعد ) جب فتن فر وہوگیا تو پھر آپ والیس مکہ آگئے۔"

علامة ابن فلدون كى عبارت كامفهوم بهى يهى به كلهة بين: "اوحى الله اليه ان يأمر بخت نصر بالانتقام من العرب ان يحمل معداً على البراق ان تصيبه النقمه لانه مستخرج من صلبه نبياً كريماً خاتماً للرسل فكان

كنالك.

("تاريخ ابن خلدون":الخبر عن بني عدنان وانسابهم وشعوبهم جلد اصفحه ٣٥٨, دارالفكر

بيروت)

"الله تعالى نے ارمیاء كى طرف وحى كى كه وہ بخت نفر كو حكم دے كه وہ الله عرب سے انتقام لے اور ارمیاء كو حكم دیا كه وہ معدكوا پنے ساتھ براق پرسوار كر كے لے جائے تا كه اسے كوئى تكيف نه پننچ كيونكه ميں اس كى پشت سے ایک نبى كريم كو پيدا كرنے والا ہوں جو سب رسولوں كا آخرى ہوگا۔"

ال وا قعد كے بعد علامه ماور دى لكھتے ہيں:

فاول من اسس لهم مجداً وشيدلهم ذكرا معدين عدنان استولى على تهامة بيد عالية وامر مطاع وفيه يقول مهلهل الشاعر:

غنیت دارنا تهامة بالامس و فیها بنو معد حلولا

("اعلام النبوة للمارودي ": الباب الثامن عشر في مبادى ، النسبه وطبارت مولده ص۵۲ ادارالكتبالعلميه بيروت)

'' پہلا تخص جس نے بنی اساعیل کے شرف و مجد کی بنیادر کھی اور اسکا قلعہ تعمیر کیا وہ عدنان کے فرزند معد تھے آپ نے تہامہ پر قبضة کرلیا آپس کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی عرب کا مشہور شاع مہلہل آپس کے بارے میں لکھتا ہے۔

جارا علاقه تهامه کل اس وجہ سے غنی اور خوشخال ہو گیا کہ وہاں معد کی اولا دسکونت ''

اُن کی جنگی صلاحیت کا معتر ف ایک جہاں تھا اور اِس وجہ سے وہ اپنی قوم میں متبول خاص و عام مصحتی کہ جانباز اور بہا در نوجوان اُن کے زیر سایہ جنگوں میں شریک

ہوتے اوراُن کی جنگی مہارت کی وجہ سے فتیاب ہوکرلوٹے اس لیے مشہور شاعر ابوالعباس
نے ایک شعر میں ان کی اس خوبی کو اپنے اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے۔
و کان معد عدة لولیه
اذا حاف من کید العدو المحارب
'' جب دشمن کی مکاری اور فنی مہارت کی بدولت جنگ باز نوجوانوں پر
دہشت طاری ہوجاتی تھی تو اس وقت معد بن عدنان دوستوں کے
لیے پناہ گاہ اور سامان تسکین ثابت ہوتا تھا۔'

(''البدايهوالنهاية'':اخبارالعربقبلالاسلامخبرعدنانجدعربالحجازج٬۳م۵۹۴مکتيه ناروقيه پشاور)

ان تمام وا قعات کے برعکس امام محمد بن پوسف نے اور بھی وا قعات نقل کیے اُن میں نے چند یہ ہیں

روى طبرانى عن ابى امامة الباهلى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لها بلغ ولد معد بن عدنان اربعين رجلا وقعوا في عسكر موسى فانتهبوا فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فأوحى الله تعالى اليه لا تدع عليهم فأن منهم النبى الاهى الندير البشير ومنهم الامة الهرحة امة محمد يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى منهم بالقليل من العمل فيدخلهم الجنة يقول لا اله الا الله ،نبيهم محمد بن عبدالله ابن عبدالمطلب المتواضع في هيبة المجتمع له اللين في سكوته ينطق بالحكمة ويستعمل الحلم ،اخرجته من صفوة خير جيل من امة قريش ،ثم اخرجته من صفوة قريش فهو خير من خير هو وامته الى خير يصيرون.

(مجمع الزوائد: كتاب علامات النبوة: رقم ۱۳۸۳ ص ۲۳۸ ج ۸دار الكتب العلميه بيروت) (المعجم الكبير طبراني: رقم ۲۲۴ ص ۱۲۵ ج ۸ مكتبه ابن تيميه قابره مصر) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابن معدص ۳۳۸ ج المجنة الاحياء الته الاسلامي مصر)

امام طبرانی نے ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا۔ جب معد بن عدنان کی تعداد جالیس ہوگئی وہ حضرت موی عليه السلام ك لشكر يرحمله آور موئ اورأ سے خوفز دہ كيا حضرت موى علیمالسلام نے ان کے لیے بدعا کرنا جاہی۔اللہ تعالی نے اُن پروجی نازل فرمائی اوران کے لیے بدعا نہ کریں ان میں نبی امی نذیر ادر بشیر پیدا ہو نگے ان سے امت محرومہ پیدا ہوگی ۔وہ محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی امت ہوگی ۔ وہ رب العالمین سے تھوڑ بے سے رزق سے راضی ہو جا عیں گے ۔اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑ ہے عمل سے راضی ہوجائے گا۔ صرف لا آلہ الا الله کے کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالی الہیں جنت عطا کرے گا۔ان کے بی محد بن عبداللہ بن عبدالمطب ہول گے۔وہ اپنی ہیت کے باوجود عاجزی کرنے والے ہول گے ۔ان کے سکوت میں زی ہوگی وہ حکمت سے گفتگو کریں گے اور حلم کے ساتھ معاملہ کریں گے ۔ میں ان کا ظہور قریش کے بہترین قبیلہ سے کروں گا۔وہ سرایا بھلائی ہیں بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے ان کی امت بھی بھلائی کی طرف جائے گی۔ اوردوسراوا قعه کھاسطرح بیان کیاہے:

وروى الزبير بن بكار عن مكول رحمة الله عليه قال اغار الضحاك بن مع على نبى اسرائيل فى اربعين رجلا من بنى معد عليهم دراريع الصوف خاطى خيلهم بحبال الليف فقتلواوسبوا ظفروا فقالت بنو اسرائيل ياموسى ان بنى معداغاروا علينا وهم قليل فكيف لو كانوا كثيرا واغاروا علينا وانت بيننا فادع الله عليهم فتوضأ موسى وصلى وكان اذا اراد حاجة من الله صلى ثم قال :يارب ان بنى معد اغارو لى بنى اسرائيل فقتلواوسبوا واظفروا وسألونى ان ادعوك عليهم فقال الله ياموسى لات عليهم فانهم عبادى وانهم ينتهون عنداول امرى عليهم فانهم عبادى واحب امته قال يارب مابلغ من محبتك له قال يارب مابلغ من محبتك لا مابلغ من محبتك لا مابلغ من محبتك له قال يارب مابلغ من محبتك لا مته قال يستغفرنى مستغفرهم فاغفر له ويدعونى داعيهم فاستجيب مستغفرهم فاغفر له ويدعونى داعيهم فاستجيب له قال يارب مابلغ من محبتك لا مته قال يستغفرنى مستغفرهم فاغفر له ويدعونى داعيهم فاستجيب المقال يارب فعلنى منهم قال تقدمت واستأخروا

(سبل البدى والرشاد:الباب الرابع في شرح اسماءاباءه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم: ابن معد ص٣٨٨ج ا ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر )

مکول سے روایت ہے کہ ضحاک بن معد نے بنو معد کے ساتھ ال کر بن اسرائیل پر حملہ کیا انہوں نے صوف کی قیص پہنی ہوئی تھی ۔ ان کی اسرائیل پر حملہ کیا انہوں نے میشوں کی تھیں ۔ انہوں نے بن اسرائیل کوقل کیا ، قیدی بنایا ، فتح پائی ۔ بنواسرائیل نے کہا ۔ موئی کلیم الشعلیہ السلام بنومعد نے ہم پر حملہ کیا ہے ۔ ان کی تعداد تھوڑی ہی ہے ان کی حالت اس وقت کیا ہوگی ۔ جب وہ کثیر ہوگا انکے لیے بدعا کریں مفرت موئی علیہ السلام نے وضو کیا نماز پڑھی ۔ پھرعوض کی مولا! مفرت موئی علیہ السلام نے وضو کیا نماز پڑھی ۔ پھرعوض کی مولا! بنومعد نے بنواسرائیل پر حملہ کیا ہے ۔ انہوں نے جھے کہا ہے کہ میں بنومعد کے لیے بدعا کروں۔ پائی ہے ۔ انہوں نے جھے کہا ہے کہ میں بنومعد کے لیے بدعا کروں۔

رب تعالی نے فر مایا موک ان کے لیے بدعا نہ کرناوہ میر ہے بند ہے
ہیں ۔ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے
میں ان سے محبت کرتا ہوں ۔ میں ان کی امت سے محبت کرتا ہوں
مصرت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان کے لیے تیری محبت کتنی ہوگی
اللہ تبارک وتعالیٰ نے فر مایا ۔ میں ان کے اگلوں پچھلوں کے گناہ
معاف کردوں گا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے مولا
توان کی امت سے کس طرح محبت کرے گا جرب تعالیٰ نے فر مایا
ان کا مغفرت طلب کرنا والا جو بھی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا۔
میں اسے بخش دونگا۔ جو بھی مجھ سے دعاما نگے گا میں اُس کی دعا قبول
میں اسے بخش دونگا۔ جو بھی مجھ سے دعاما نگے گا میں اُس کی دعا قبول
سے کردے۔ رب تعالیٰ نے فر مایا تم پہلے ہووہ بعد میں ہو نگے۔
سے کردے۔ رب تعالیٰ نے فر مایا تم پہلے ہووہ بعد میں ہو نگے۔

معدكهنے في وجه تيميد:

امام زرقانی اورامام زین بیان فرماتے ہیں کہ

لانه كان صاحب حروب وغارات على بنى اسرائيل ولم يحارب احداً الارجع فى رواية يرجع بالنضروظفر بسب نور النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذى فى حينيه "

''مروی ہے کہ معد کو معدال لئے کہا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف جنگ وجدال کے لئے ہروقت تیار رہتے تھے اور جس کے ساتھ بھی جنگ آ زما ہوئے ہمیشہ کا میاب وکا مران ہوتے لوٹے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت تھی جو آپ کی پیٹانی میں چک رہاتھا۔''

("السيرة النبوية": ج ا، ص ٢١) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في

تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ٥٠ ج ادار الكتب العلميه بيروت)

نزار بن معد بن عدنان ( بمسرنون وبفتح زاء)

یہ معد کے بیٹے تھے (ان کی کنیت ابور بیعہ )(ا) نسب نبوی کی خیر برکت ہے نزار بھی اپنے زمانہ میں پرکشش شخصیت کے مالک تھے ابوالفرج اصفہانی کہتے ہیں انہیں پہلقب ہی اس لئے دیا گیاتھا کہوہ (ہرمعاملہ میں) میکا تھے۔:

"وكأن ابولا حين ولدله ونظر الى النور بين عينيه وهونور النبوة الذى كأن ينتقل فى اصلاب الى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرح فرحا شديداً به ونحر واطعم وقال ان هذا كله نزر لحق هذا المولودفسمى نزاراً كذالك."

(الروض الانف مع سيرت ابن بشام" نزار": ج ا ، ص • ادار الكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء دصلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابن نزار ص ٣٣٥ - ا ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الآول في تشريف الله تعالى لعلميه المعلمة والسلام، ص ٩ ١٦ ج ادار الكتب العلميه بيروت)

''معد بن عدنان کے گھر جب بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان نور نبوت درخثاں دیکھا جو پشت در پشت آقا دو جہاں حضرت محمصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل ہوتار ہا تھا تو وہ ہے انتہا خوش ہوا ، قربانی کی ، کھانا پکایا اور کہا اس بچہ کے حقوق ومرتبہ کے مقابلہ میں تو یہ بہت قلیل ہے ۔ اور اسی لیے ان کانا مزار مشہور ہو گیا کیونکہ نزار کامعنی ہے قلیل ہے ۔ اور اسی لیے اس ساری شان و شوکت اور تزک واختشا م کوان کی شان کے مقابلے میں قلیل تصور کیا تھا اور کہا تھا یہ سب پچھ'' نزار'' ہے یعنی کم ہے۔ علامتہ دحلان آگے لکھتے ہیں:

وكان اجمل اهل زمانه واكبرهم عقلاً.

''اورآپا پنے زمانہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل اور عقل مند تھے''

("السيرة النبوية": زيني دحلان ج ١، ص ٢٠)

امام ابوالحن ماوردى فرماتے ہيں اعلام البنوة ميں فرماتے ہيں:

ان نزارا كان اسمه خلدان وكان مقدما وانبسطت له اليد عند الملوك وكان مهزول البدن فقال له ملك الفرس :مالك يانزار ؛ قال و تفسير لافى الغة الفرس يأمهز ول فغلب عليه هذا لاسم

''کہ یفرزند بڑا اقبال بلند تھا جس شاہی در بار میں تشریف لے جاتے بادشاہ خود ان کا احترام کرتے ۔اور بڑی محبت سے پیش آتے۔'' یہ کمزورجہم والے تھے۔ایران کا بادشاہ انہیں کہتا تھا اے نزار تہہیں کیا ہوگیا ہے؟ ایرانی لغت میں نزار کا معنی ہے کمزور پھر یہی نام غالب آگیا۔

("اعلام النبوة للمارودى ": الباب الثامن عشر فى مبادى ، النسبه وطبارت مولده صلى الله المارودى النسبه وطبارت مولده صلى الله تعالى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابن نزار ص ٣٠٥ - الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

في الوفا "يقال ان قبر نزار بذات الجيش قرب

المدينه.

("شرح زرقاني على الموابب اللدنيه": المقصدالاول في تشريف الله تعالى عليه الصلاة والسلامج ا، ص ٢٩٩ دار الكتب العلميه بيروت)

کہاجاتا ہے کہزار کی قبرمدینہ طیبہ کے نزدیک ذات الجیش کے مقام پر ہے

### مضر بن نزار:

(بضم ميم وبقتح ضاد)

ان کا نام عمر واور کنیت ابوالالیا س تھی اُن کی والدہ کا نام سودہ بنت عک بن عدنان تھیں لیکن ان کا نام مضرمشہور ہو گیا اُس کی گئی وجو ہات نقل کی گئی ہیں اُن میں سے چند کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

ام محربن يوسف صالح در معز كرار عيل لكهة بيل كمعز عليت اورعدل كا وجهة عير منطرف عدان كايدلقب ال وجهة الانه كأن يضير قلب من رآلا لحسنه وجماله . " حوك في ديمة وه أن كرسن جمال برفريفة به وجاتا من الم احمد بن زي دطان كل في يحمد القلوب اى يأخنها لحسنه وجماله ولم يرة احل الا احبه لها كأن يشاهد في وجهه من نور النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . "

("السيرة النبوية" احمد بن زيني: ص٢٠) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ١٣٩ ج ادار الكتب العلميه بيروت)

'' کیونکہ وہ اپنے حسن و جمال سے دلوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے جو
شخص بھی ان کو دیکھا تھا ان پر فریفتہ ہوجاتا تھا۔اس لیے کہ وہ اُن
کے چہرے پر نور مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرتا۔''
امام قتبی نے کھا ہے کہ''مفیر قیالبن ماضر'' سے مشتق ہے دودھ سے بنائی
جانے والی چیز کومفیر ق کہتے ہیں۔اس کی سفیدی کی وجہ سے اُسے مفرکہا جاتا ہے۔
ان کے بہت سے حکیمانہ اقوال تاریخ کے صفحات کی زینت بنے ہیں ان میں

ے چند ہیں:

من يزرع شراً يحصدندامة

جو برائی کا نے بوئے گا شرمندگی کی فصل کا نے گا۔

"خيرالخيرأعجله"

'' بہترین بھلائی وہ ہےجس کوجلد کیا جائے۔

"فأحملواانفسكم على مكروههافيما يصلحكم واصرفوهاعنهواهافيهاافسهها."

''ا پنفول کومشکلات جھیلنا سکھالواور حرص اور ہوس سے اُن کارخ پھیرلو۔''

اليسبين الصلاح والفساد الاصبر فواق.

''اصلاح اور فسادکا تنا ہی فاصلہ ہے جتنا (دودھ دینے والے جانور) کا دوبارہ دودھ دوہنے کے درمیان ہے ۔''یعنی اُن کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ١٣ ج ا دارالكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاذ: الباب الرابع في شرح اسماء اباءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابنمضر ص ٣٣٢ ج إى لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

مفزی خصوصیات میں سے آپ کی آواز کا جادو بھی جوسر چڑھ کر بولا اور آپ نے بی سب سے پہلے خدی خوانی کی رسم جاری کی۔

اكل وجامام الن الا فيرجزرى وابن كثر ناس طرح بيان ك به وَمُضَرُ أَوَّلُ مَنْ حَدَا، وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ بَعِيرِةِ فَانْكَسَرَتْ يَلُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا يَدَاهُ يَا يَدَاهُ الْمَاكُ وَكَانَ مَعْ فَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ فَأَتُتُهُ الْإِيلُ مِنَ الْمَرْعَى، فَلَمَّا صَلَحَ وَرَكِبَ حَدَا وَكَانَ فَأَتُتُهُ الْإِيلُ مِنَ الْمَرْعَى، فَلَمَّا صَلَحَ وَرَكِبَ حَدَا وَكَانَ فَأَتُتُهُ الْإِيلُ مِنَ الْمَرْعَى، فَلَمَّا الْمَدَا عَنَى اللَّهُ وَمَعَ مُصَرً الْحِدَاءَ وَزَادَ لَهُ فَصَاحَ، فَاجْتَمَعْتِ الْإِيلُ، فَوضَعَ مُصَرُ الْحِدَاءَ وَزَادَ النَّاسَ فِيهِ وَهُو أَوَّلُ مَنْ قَالَ حِينَئِيلٍ بَصْبَصْنَ إِذْ كَدِينَ إِلَا أَذْنَابِ

مفر کوشن جمال اور دولت کے ساتھ کن داؤدی ہے بھی نوازہ تھا بولتے تو ہر ایک دیوانہ ہوجاتا۔آپ سے پہلے ''صدی'' (جوگیت اونٹوں کو چلانے کے لیے گائے جاتے ہیں ان کو خدی کہتے ہیں) خوانی کارواج نہیں تھا کہتے ہیں ایک روز آپ اونٹ سے گر پڑے اور آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی درد سے بیتا بہوکر کہنے گئے ''وایدیاہ وایدیاہ''اے میرے ہاتھ! آپ کے کون کی شش وایدیاہ''اے میرے ہاتھ! آپ کے کون کی شش سے جواونٹ دور چراہ گاہوں میں چررہے تھے وہ بھی آپ کے پاس جمع ہو گئے ۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو حدی خوانی کا آغاز کیا۔اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کا ہاتھ ٹوٹا تھا وہ آپ کا غلام تھا جب کہ جس کا ہاتھ ٹوٹا تھا وہ آپ کا غلام تھا جب وہ چھی آپ کے ایک اور گرد جمع ہو گئے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية: المقصد الآول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ٣ ١٩ ج ا دارالكتب العلمية بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابن مضر ص ٣ ٣ ٣ ج الربحة الاحياء التراث الاسلامي مصر) (البداية والنهاية احبار العرب قبل الاسلام اصول انساب عرب الحجاز الى عدنان ابن كيثر: ج ا، ص ٥٩ ٥) (الكامل ابن الاثير: نسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر بعض اخبار آباء ه ... ص ١ ٢٣ م ٢٢ ادار الكتب العلمية بيروت)

"ومضر اول من سن للعرب حداء الابل -"
"دممز پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے عربوں کے لیے صدی خوانی
کورواج دیا۔"

("الروض الانف مع سیرت ابن بشام، ج اص ٣٣ دار الكتب العلمیه بیروت) مضر اوراس كے بھائیوں كا ایک انو كھا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا اور اُن كی

فہانت ہے دنگ رہ جاتا ہے: وہ کچھ یوں ہے:

وَذُكِرَ أَنَّ نِزَارَ بُنَ مَعَدٍّ لَبَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى بَنِيهِ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَهُمُ فَقَالَ يَا بَنِيَّ هَنِهِ الْقُبَّةُ، وَهِيَ مِنْ أَدَمٍ حَمْرًاءُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ مَالِي لِمُصَرَ فَسُيِّي مُصَرَ الْحَهْرَاءَ وَهَنَّا الْخِبَاءُ الْأَسْوَدُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ مَالِي لِرَبِيعَةً، وَهَنِهِ الْخِادِمُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ مَالِي لِإِيَادٍ، وَكَانَتُ شَمْطاء، فَأَخَذَ الْبُلْقَ وَالنَّقَدَ مِنْ غَنَيهِ، وَهَٰذِهِ الْبَدْرَةُ وَالْمَجْلِسُ لِأَنْمَارٍ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ أَنْمَارٌ مَا أَصَابَهُ، فَإِنْ أَشُكَلَ فِي ذَلِكَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ وَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْقِسْمَةِ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَفْعَى الْجُرْهُمِيّ.فَاخْتَلَفُوا فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْأَفْعَى الْجُرُ هُمِيّ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ فِي مَسِيرِهِمْ إِذْ رَأَى مَضَرُ كَلَأً قَدُ رُعِي فَقَالَ إِنَّ الْبَعِيرَ الَّذِي قَدُرَعَي هَنَا الْكَلَأَ لَأَعُورُ.وَقَالَ رَبِيعَةُ هُوَأَزُورُ وَقَالَ إِيَادٌ هُوَ أَبُنَرُ. وَقَالَ أَنْمَارٌ هُوَ شَرُودٌ فَلَمْ يَسِيرُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى لَقِيَهُمْ رَجُلٌ تُوضِعُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْبَعِيرِ، فَقَالَ مُضَرُ هُوَ أَعُورُ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَبِيعَةُ هُوَ أَزُورُ ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ إِيَادُهُوَ أَبُتَرُ ؛ قَالَ نَعَمْ. وَقَالَ أَثْمَارُ هُوَ شُرُودٌ؛ قَالَ نَعَمُ، هَذِيدِ صِفَةُ بَعِيرِي، دُلُّونِي عَلَيْهِ، فَحَلَفُوا لَهُمَا رَأُوْهُ. فَلَزِمَهُمْ وَقَالَ كَيْفَأُصَدِّقُكُمْ وَهَٰنِهِ صِفَةُ بَعِيرِي!فَسَارُوا بَجِيعًا حَتَّى قَدِمُوا نَجُرَانَ فَنَزَلُوا عَلَى الْأَفْتِي الْجُرْهُمِيّ، فَقَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَعِيرِ حَدِيثَهُ فَقَالَ لَهُمُ الْجُزُّ هُمِيُّ كَيْفَ وَصَفْتُهُوهُ وَلَمْ تَرَوُهُ وَلَمْ تَرَوُهُ وَلَا مُضَرُ رَأَيْتُهُ يَرْعَى جَانِبًا وَيَلَاعُ جَانِبًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَقَالَ رَبِيعَةُ رَأَيْتُ إِحْدَى يَدَيْهِ ثَابِتَةً وَالْأُخْرَى فَاسِلَةَ الْأَثَرِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ أَزُورُ وَقَالَ إِيَادٌ عَرَفْتُ أَنَّهُ أَبْتَرُ بِالْجَيْمَاعِ بَغْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَذْنَبَ لَهَصَعَ بِهِ وَقَالَ أَنْمَارُوَعَرَفُتُ أَنَّهُ شَرُودٌ لِأَنَّهُ يَرْعَى الْمَكَانَ الْمُلَّتَفَّ، ثُمَّ يَجُوزُهُ إِلَى مَكَانِ أَرَقَّ مِنْهُ نَبْتًا وَأَخْبَثَ. فَقَالَ الْجُرْهُمِيُّ لَيْسُوا بِأَضْعَابِ بَعِيرِكَ فَاطْلُبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُمْ مَنْ هُمْ. فَأَخْبَرُوهُ ، فَرَحَّبَ بِهِمْ وَقَالَ أَتَحْتَاجُونَ أَنْتُمْ إِلَىَّ وَأَنْتُمْ كَمَا أَرَى؛ وَدَعَا لَهُمْ بِطَعَامٍ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا فَقَالَ مُضَرُ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ خَمْرًا أَجْوَدُ لَوْلَا أَنَّهَا نَبَتَتْ عَلَى قَبْرٍ. وَقَالَ رَبِيعَةُ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ لَحُمًّا أَطْيَبَ لَوْلِا أَنَّهُ رُبِّيَّ بِلَبَنِ كُلْبَةٍ. وَقَالَ إِيَادٌ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أُسْرِي لَوْلَا أَنَّهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ. وَقَالَ أَنْمَارُ لَهُ أَرَ الْيَوْمَ كَلَامًا أَنْفَعَ لِحَاجَتِنَا مِنْ كَلَامِنَا وَسَمِعَ الْجُرْهُمِيُّ الْكَلَامَ فَعَجِب، فَأَتَى أُمَّهُ وَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَّتِ تَحْتَ مَلِكٍ لَا يُولَدُلُهُ، فَكَرِهَتُ أَنْ يَنْهَبِ الْمُلْكُ فَأَمْكَنَتْ رَجُلًا مِنْ نَفْسِهَا فَحَمَلَتْ بِهِ، وَسَأَلَ الْقَهْرَمَانَ عِنِ الْخَمْرِ، فَقَالَ مِنْ حَبَلَةٍ غَرَسْتُهَا عَلَى قَبْرِ أَبِيكَ، وَسَأَلَ الرَّاعَى عَنِ اللَّحِمِ فَقَالَ شَاةٌ أَرْضَعُتُهَا لَبَنَ كُلْبَةٍ فَقِيلَ لِمُضَرِّ مِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ الْخَمْرَ ؛ فَقَالَ لِأَنِّي أَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ. وَقِيلَ لِرَبِيعَةَ فِيمَا قَالَ، فَنَ كَرَ كَلَامًا، وَأَتَاهُمُ الْجُرُهُمِيُّ وَقَالَ صِفُوا لِي صِفَتَكُمُ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمُ، فَقَضَى بِأَلْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ وَاللَّانَانِيرِ وَالْإِبِلِ، وَهِيَ مُمْرٌ، لِمُضَرّ، وَقَضَى بِالْخِبَاءِ الْأَسُودِ وَالْخَيْلِ النَّهُمِ لِرَبِيعَةً، وَقَضَى بِأَلْخَادِمِ، وَكَانَتُ شَمُطَاءً، وَالْمَاشِيَةِ الْبُلْقِ لِإِيَادٍ، وَقَضَى بِٱلْأَرْضِ وَاللَّرَاهِمِ

نزار جب فوت ہونے لگے توانہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور پیر

جار تھےمفز،ربیعہ،ایاداورانمارآپ نے کہااے میرے بیٹوں! پی سرخ رنگ کا قبداوراس سے متعلقہ چیزیں مضر ہیں اور بیرسیاہ خیمہ اوراً س کا سامان ربیعہ کے لیے ہے اور بیخادم (شمطاء) اور بیسامان ایاد کے لیے اور ریہ بیٹھنے کی جگہ اور تھیلی انمار کے لیے ہے۔اگر کی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہوتو تصفیہ کے لیے نجران کے افعیٰ جرہمی کے یاں جانا اور اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ طلب کرنا۔ اتفاق سے تقتیم جائیدامیں باہمی اختلاف پیدا ہوگیاباپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے تا کہ افغی جرہمی سے اس تنازعہ کا فیصلہ کرائیں ا ثنائے سفرمفزنے گھاس دیکھی جس کوکسی اونٹ نے چراتھا کہنے لگے جس اونٹ نے اس گھاس کو چراہے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا وہ لنگڑا ہے۔ایا دنے کہاوہ دم بریدہ بھی ہے۔انمارنے کہا کہوہ بھا گاہوا ہے اس گفتگو کے بعدوہ تھوڑی دور چلے تھے کہ انہیں ایک شخص ملاجس نے کجاوہ سر پراٹھا یا ہوا تھااس نے ان سے اپنے اونٹ کے بارے میں دریافت کیامضرنے کہا کیاوہ کانا ہے اس نے کہا ہاں ربعیہ نے کہا کیا وہ کنگڑا ہے اس نے کہاہاں۔ایا دنے پوچھا کیا وہ دم کٹا ہے اس نے کہا ہاں۔انمار نے کہا کیا وہ بھا گا ہوا ہے۔اس نے کہاہاں۔خدارا مجھے بتائے میرااونٹ کہاں ہےانہوں نے کہا بخدا ہم نے اس کونہیں دیکھا بدونے کہا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ دیکھے بغیراس کے تمام نشانات تم نے بتادیخ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ افعیٰ سے اپنے اونٹ کا فیملہ کرائے۔جب اس کے پاس پہنچ تو سب سے پہلے اون کے ما لک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بی نہیں افعیٰ نے ان سے بوچھا اگر آپ لوگوں نے اسے دیکھانہیں تو اس کی ساری

نشانیاں کیے گنوا دیں ہیں مصرنے کہا کہ میں نے جب گھاس کو دیکھا جس کواس نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے جری ہوئی تھی دوسری طر ف سے جوں کی توں لہلہار ہی تھی میں نے سمجھ لیا کہ وہ کا نا ہے جود یکھا ہے اسے چرلیا اور دوسری طرف جو اس نے نہیں دیکھی چھوڑ دی ر بیدنے کہا کہ اس کے ایک یاؤں کے نشان بالکل وضح تھے دوسرے یا وَں کے نشان ادھورے تھے میں سمجھ لیا کہ بینگڑا ہے ایا و نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ اس کی میکٹیاں سیجے سالم ہیں تو میں نے سمجھ لیا کہاس کی دم کئی ہوئی ہےور نہاس کی میکنیا س ٹوٹی ہوئی ہوتیں انمار نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا ہے لیکن اے ادھورا چھوڑ کرآ کے نکل گیا ہے۔ میں نے سمجھا کہوہ بھا گا ہوا ہے اس لیے اطمینان سے گھاس کونہیں چرر ہا۔ یہن کرجر ہمی نے اونٹ کے مالک کو کہا جا واپنااونٹ تلاش کروان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے پھراس نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں انہیں نے بتایا کہ ہم نزار بن معد کے فرزند ہیں اوراینے باہمی جھڑے کا فیملہ کرانے کے لیے تہارے یاں آئے ہیں اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے اس فہم ذکا کے مالک ہوتے ہوئے آپ میرے پاس آئے ہیں پھراس نے ان کی پر تکلف دعوت کی ۔ آخر میں شراب پیش کی کھانے یہنے سے فارغ ہوئے تومفزنے کہا کہ ایسی بہترین شراب عمر بھر بھی نہیں یی کاش!اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ ا گی ہوئی ہوتی۔ریع نے کہاا سالذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا کاش اس بكرى كى يرورش كتى كے دودھ سے نہ كى گئى ہوتى ۔ اياد نے كہا ميں آج تك ايما آدى نہيں ديكھاكاش اسكى نسبت غير باپ كى طرف نه إ ہوتی انمار نے کہا میں آج تک ایس گفتگونہیں سی جو ہمارے مقصد

کے لیے مفید ہو، جرہی نے ان کی باتیں سنیں اور تصویر چرت بن کررہ گیا ہوں اس نے پاس گیا اور کہا تی بتاؤیس کی کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ بیں ایک سردار کی منکوحہ تھی وہ لاولد تھا بیں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مرجائے۔ چنا نچہ بیس نے ایک شخص سے بیس زنا کیا جس سے تو پیدا ہوا اس نے اپنے باور چی خانہ کے گران سے شراب کے بارے بیں لوچھا اس نے بتایا کہ بیس نے تیرے باپ کی قبر پرانگور کی ایک بیل لگائی تھی اس کے انگوروں سے شراب کشید کی گئی تھی اس نے اپنے چروا ہے سے گوشت کے بارے بیس دریا فت کیا اس نے اپنے چروا ہے سے گوشت کے بارے بیس دریا فت کیا اس نے دودھ سے کی جرہی ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر چران رہ گیا پھر اس نے دعویٰ سنا اور ان کے درمیان فیصلہ کردیا ۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رون رحیم نی کے اجداد کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رون رحیم نی کے اجداد کو جمال صورت حن صوت کے علاوہ فہم فراست کا وہ بے پایاں ملکہ عطا فرایا تھا جے دیکھ کرزمانے کے دائش ورپھڑک اٹھتے تھے۔

(الكامل ابن الاثير: نسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر بعض اخبارآباء ه ... ص ٢٣ هـ ادارالكتب العلميه بيروت) (تاريخ الرسول والملوك: ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض اخباره: ابن مضر: صفحه ٢٦٨ ، ٢٤٠ جلد ٢ دار المعارف مصر) ("اعلام النبوة للمارودى " الباب الثامن عشر في مبادى النسبه وطبارت مولده ص ، ٥٣٣٥ ادار الكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابن مضر ص ، ٣٣٢٣ ما المحتفة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

اور حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:
اذا اختلف الناس فألحق في مضر
جب لوگول مين اختلاف واقع مواتوم مفر برحق تھے۔
(كنز العمال الباب الرابع حدیث ٣٣٩٩٩ مؤسسة الرسالة بيروت)
اورا يك روايت مين اس طرح ب:

#### "لاتسبوا مضرفانه كان قداسلم."

«مفركو برا بھلامت كہو كيونكہ وہ مومن تھے۔"

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الآول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ١٣٩ ج ادار الكتب العلميه بيروت)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

الاتسبوا مضروربيعة فانهامسلمان

مفنراورربيعة كوبرا بهلانه كوكهووه مسلمان تتفيه

(الكامل ابن الاثير: نسب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم وذكر بعض اخبارآباء، ... ص٥٢٥ ج ادار الكتب العلميه بيروت)كنز العمال الباب الرابع حديث ٣٣١١٩، جلد ،..ص ١٦ مفحه ٩ مؤسسة الرساله بيروت)

امام ميمانقل كرت بين كرآ پ صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا:

لاتسبوامضر وربيعة فانهما كانامومنين

مفنراور ربعيه كو بُرا بھلانه کہووتومومن تھے

("الروض الانف"معسيرت ابن بشام: ج أي ص محدار لكتب العلميه بيروت)

ایکروایت میں ہے کہ:

مفر کو برا بھلا مت کبووہ حفرت اساعیل علیہ السلام کے دین ر تھ ''

(عمدة القارى شرح بخارى كتاب المناقب باب نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفحه ۴۴ ج۲ ادارالكتب العلميه جديد) ("مدارج النبوت" (فارسى):باب اوّل نورمصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم اصل كائنات است ج۲ص ۹ نوريه رضويه پبلشنگ كمپنى لابور)

روایت میں ہے کہ مفری قبر (مقام) روحاء میں ہے۔

## الياس بن مضر:

"الیاس" بکسر ہمزہ ایک قول کے مطابق اور دوسر ہے قول کے مطابق بقتے ہمزہ ایک تحل کے مطابق بقتے ہمزہ بعثیٰ یاس ناامیدی جورجاء (امید) کی ضد ہے اور ہمزہ وصل کے لیے ہے صاحب مواہب کہتے ہیں کہ یہی قول اصح ہے

ایک روایت میں ہے کہ الیاس کے والد کے ہاں اولا دہمیں تھی اور وہ بوڑھ ہو چھے تھے۔ تو جب بڑھا ہے اور مایوی کی حالات میں آپ کی ولا دت ہوئی تو انہوں نے آپ کا نام الیاس رکھ دیا۔ یہ قبائل عرب کے سربراہ اور سردار تھے اہل عرب انہیں سید العثیر ہ کے لقب سے ملقب کیا کرے تھے جملہ فیصلہ طلب اموران کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں ۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف جانے والے یہی ہیں اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے بعدمقام ابراہیم کولوگوں کے لیے نصب کیا۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الأوّل في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص١٣٨ ج ا دار الكتب العلميه بيروت)

مدیث شریف میں ہے۔

"لاتسبو الإلياس فانه كان مؤمنا وكان في العرب مثل لقمان الحكيم في قومه."

"الياس كوبرا مت كهوده مؤمن تصابل عرب ميں ان كى مثال اليى تقى جيسے لقمان حكيم اپنی قوم ميں \_''

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الآول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ٢٨ اج ا دار الكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم: ص ا ٣٣ ج ا ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

آپ كے حكيمان كلام سايك نموند الاحظافر ماسي \_ "من يزرع خيراً يحصد غبطة \_ "

"جو نیر کو بوتا ہے وہ خوشی کی فصل کا ٹتا ہے۔"

"ومن يزرع شرّاً يحصدندامة ."

''جو برائی کو بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کا ٹا ہے۔'' ابن دحیہ علیہ الرحمة کہتے ہیں:

"وهووص ابيه وكان ذاجمال بارع.

"اوروه اپنے باپ کے وصی اور جانشین تھے اور خوبصورت تھے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الأوّل في تشريف الله تعالى له عليه الصارم والسلام، ص١٣٨ ج ا دارالكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء ابان صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: ص١٣٣ج ا ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

نسب نبوت کے خاص فر دہونے کے ناطے حضرت معد بن عدنان کی طرح حضرت الیاس کو بھی پیخصوصیت حاصل تھی کہوہ نورمحمدی کی جلوہ آرائی کو با قاعدہ محسوس کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔لطف خاص نے ان کوا یک عظیم شرف بخشا ہوا تھاوہ کیا تھا:

"ذكر انه كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالحجـ"

("الروض الانف مع سيرت ابن بشام ": ج ا، ص الادار الكتب العلميه بيروت) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام مص ١٣٨ ج ادار الكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباءه صلى اله تعالى عليه وآله وسلم: ص ٢٣١ ج ا الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

''ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ فج کے (دنوں) میں اپنی پشت میں حضور کے تلبیہ پڑھنے کی آواز کو سنتے۔''

ایک اور روایت مین آتا ہے کہ:

"كان يسمع من ظهر احيانادوى تلبية النبى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم بالحج "

"آپ کھی کھی جج کے مہینہ میں اپنی پشت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کی میٹھی آواز کوسنا کرتے تھے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاف والسلام، ص ١٣٨ ج ا دار الكتب العلميه بيروت ) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماله! المنات الله على شرح اسماله! الله على عليه وآلم وسلم: ص ١ ٣٣ ج ا م لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

امام محربن يوسف اورامام زرقانی زير بن بكار كوالے سے بيان كرتے بين اللہ ادرك الياس انكر على بنى اسماعيل ما غيروامن سنن آباعهم وسيرهم وبأن فضله عليهم

وجمعهمدرأیه ورضوا به فردهم الی سنن آبائهم زبیر بن بکار فرماتے ہیں کہ جب الیاس جوان ہوئے تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں جو خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں ان پر انہیں زجرہ تو نیخ کی اور انہیں تلقین کی کہ اپنے عظیم القدر آباء کی سنتوں اور طریقوں کی پابندی کریں آپ کی کوشش بارآ ورثابت ہو عیں اور آپ کی قوم نے از سرنو راہ راست کو اختیار کرلیا جوان کے سلف صالح نے اپنے لیے پند کیا تھا قبیلہ کے تمام مردوزن آپ کی دل سے تعظیم کرتے متھاور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ١٨٨ ج ا دار الكتب العلميه بيروث) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص ١ ٣٣٠ ج ١ ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

امام زرقانی فرماتے ہیں کہ:

ولم تزل العرب تعظمه تعظيم الحكمة كلقمان واشباهه.»

''اوراہل عرب ان کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسے لقمان اور ان جیسے حکماء کی کی جاتی ہے۔''

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص١٣٨ ج ا دارالكتب العلميه بيروت)

# مدركه بن الياس:

(بضمیم بسکون دال و بکسرراء)

"مدرکه نیدادراک سے اسم فاعل ہے۔جسکامعنی ہے پالینا آپ کا بیاس لیے کہ
آپ نے تمام شرف فخر عاصل کرلیا جیسا کہ آپ کے آباء کو حاصل تھا۔اور جمہور کے نز دیک
آپ کانام' عمرو' ہے اور یہی صحیح ہے
اور مدر کہ کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں امام محمد بن یوسف رقمطر از ہیں
اور مدر کہ کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں امام محمد بن یوسف رقمطر از ہیں

کلی، بلاذری، ابوعبیدہ کے نزدیک آپ کا نام عمر وتھاان کی والدہ کا نام کی بڑت حلوان تھا۔ بیدا یک روز باہر جنگل کی طرف نگلے۔ اچا نگ ایک خرگوش چھلانگیس لگا تا ہواوہاں سے گزرااونٹ اس سے بد کے اور بھا گ کھڑے ہوئے عمرونے اُس کا شکار کرلیا۔ پھر عمرونے عامر سے بوچھا اونٹوں کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے اس نے شکار پکانے کی ہمری۔ عامراونٹوں کے پیچھے دوڑے اور انہیں جا پکڑا اور ہا نک کروالیس لائے شام کو دونوں والیس آئے باپ کووا قعہ سنایا انہوں نے عمروکو کہا انت' مدرکہ' اور عامر کو کہا انت' طابحة' اور دونوں انہیں ناموں سے مشہور ہوگئے ۔ ملخصاً

(تاريخ الرسل والملوك (للطبرى)ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض اخباره... ٢٢ ٢ ج ١ دار المعارف مصر) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص٠ ٣٣٠ ج ١ ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر).

اسكة عشخ محقق شاه عبدالحق محدث د بلوى عليه الرحمة فرمات بين:

" بعض وجرتسمیدی بتاتے ہیں کدان کے آبا واجداد جوعزت شرف رکھتے تھوہ سب ان میں جع تھیں اس کلمہ کا" ق" مبالغہ کے لیے ہے۔ جبیبا کدرضة الاحباب میں ہوادر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ" ق" صفت سے اسمیت وعلم کی جانت منتقل کرنے کے لیے ہو۔" (واللہ اعلم)

("مدارج النبوت'(فارسی)': باب اوّل نور مصطفی اصل کائنات ج۲ص ۹ نوریه رضوبه ببلشنگ کمپنی لابور)

> مدر کہ میں نور مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جکوہ گری۔ اس بارے میں امام زرقانی رقسطر از ہیں۔

كأن فيه نور المصطفى ظاهر بينا

کہ مدر کہ کے (چرے) پرنور مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واضع اور ظاہری طور پر جلوہ گرر ہتا تھا

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ١٠٠ ج ادار الكتب العلميه بيروت)

### ج يمه بن مدركه

( بخاء بعجمه وزاء برلفظ تصغير )

یے خورمہ یا بوخ مہ کی تصغیر ہے خورمہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے کہ بیٹرزم کا واحد ہے یہ 'دوم'' کی طرح کا ایک درخت ہوتا ہے۔ گر بیاں سے چھوٹا اور چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر کھجور کی طرح کا چھل لگتا ہے۔ وہ پک کر سیاہ ہوتا جاتا ہیں جاتا ہے۔ اس کے چول سے رسیاں اور دیشوں سے سے شہد کے خانے بنائے جاتے ہیں اس کا پھل انسان نہیں کھاتے گراسے کو سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ابو صنیفہ دینوری کا قول ہے۔

ایک قول کے مطابق مقل کے پتوں کو کہاجاتا ہے۔ یہ زجاج کا قول ہے۔ دغیرذالک اقوال کثیر

امام زرقانی فرماتے ہیں:

انما سمى خزيمة تصغير خزمة لانه اجتمع فيه نور آبائه وفيه نوررسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

آپ کا نام خزیمہ رکھا گیا ( کیونکہ یہ ) خزمہ کی تصغیر ہے اس وجہ سے کہ آپ میں آپ کے آباء کا نوراور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور جمع گیا تھا

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الآول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص٢٦١ ج ا دار الكتب العلميه بيروت)

ان کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہوسکا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سلمی بنت اسلم پاسلمی بنت اسد تھا ان کے سگے بھائی کا نام ہذیل تھا۔ ماں کی طرف سے بھی ان کا ایک بھائی تھا، جس کا نام تخلب بن حلوان تھا ("ناریخ الرسل والعلوک"ذکہ نسب سول اللہ جا لاڑو الموالی مورا المدوک"ذکہ نسب سول اللہ جا لاڑو الموالی مورا المدوک"

("تاريخ الرسل والملوك"ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض اخباره... ابن خريمه: ج ٢ ص ٢ ٢ ٢ ١ دار المعارف مصر) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله

تعالى عليه وآله وسلم: ص٩٣٩ ج ١ ، لجنة الاحباء التراث الاسلامي مصر)

ا مام محمد بن یوسف الصالحی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے چار بیٹے تھے جن کی والدہ کا نام برۃ بنت مربن ادبن طابخہ تھا۔ پھر کہتے ہیں:

> وكانت له على الناس مكارم اخلاق وافضال بعدد الزمان حتى قيل فيه:

> الرسان على عين عياب المستان الم المرتبيل كيا جاسكاان المناف ومكارم كي بار عين كى نے كيا خوب كها ہے۔
> اما خزيمة فالمكارم جمة عتيد سبقت اليه وليس ثم عتيد اليه وليس ثم عتيد (ترجم شعر) فضائل ومكارم جتنے تھے وہ تو سب كے سب خزيمہ كى ذات ميں جمع ہو گئے ہيں اور ان ميں سے كوئى عزت باقى نہيں رہ گئى ،،

(سبل البدى والرشاد:الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: ص٣٩ج ا لجنةالاحياءالتراثالاسلامي مصر)

امام زرقانی اورامام محد بن بوسف صالحی شامی بیان کرتے ہیں۔

وروى عن حبيب بسند عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال مات خزيمة على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام.

"حضرت حبیب سند جید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ خزیمہ کی وفات ملت ابراہیمی پر ہوئی ہے۔"

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاوّل في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص٢٦٠ اج ادار الكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص ٣٣٩ - المجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

### كنانه بن خزيمه

( بكسرقاف ونونين مفتوحتين مبينهماالف)

اُن کے بارے میں امام طری نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کانا معوانہ بنت سعد بن تبیس بن تبیل بن تبیل میں بنا کہ اس کی والدہ ہندہ بنت عمر و بن تبیل میں سول الله صلی الله علیه وآله وسلم وبعض ("تاریخ الرسل والملوک "ذکر نسب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وبعض النہ حداد المعارف مصر)

امام محد بن يوسف عليه الرحمة ان كيار عيل لكهة بين:

کہ کنانہ کامعنیٰ ترکش ہے جس طرح ترکش تیروں کواپنے اندر چھپالیتا ہے اس طرح انہوں نے بھی اپنی ساری تو م کواپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ان کی کنیت ابوالنصر تھی ان کی والدہ کانا م عوانہ بنت سعد تھا۔

قال عامر العدواني لابنه في وصية يابني ادركت كنانة بن خزيمة وكان شيخا مسنا عظيم القدر وكانت العرب تحج اليه لعلمه وفضله فقال انه قدان خروج نبي من مكة يدى المديد عوا الى الله والى البر والاحسان ومكارم الاخلاق فاتبعو تزدادوا شرفا وعزا الى عزكم.

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماه اباه ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص ٣٣٨ - المحنه الاحياء التراث الاسلامي مصر) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ٢٦ اج ادار الكتب الملميه بيروت)

"عام عدوانی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے فرزند! میں نے کنانہ بن فزیمہ کواس حال میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے علم وفضل کی وجہ سے اہل عرب دور در از سے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ مکہ سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر

ہونے کا وقت آگیا ہے ان کا نام نامی احد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگاہ ہ اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کی دعوت دیں گے نیکی ،احسان اور مکارم کی تلقین فرما عیں گئیں لہذاتم اہل عرب اس نبی مکرم کی پیروی کرنا۔اس سے تمہاری عزت وشرف میں اضافہ ہوگا۔'' ایک روز کنانہ حطیم میں سور ہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا انہیں کہا گیا:

"يااباالنضر تخيربين الخيل والهدر وعمارة الجدر وعز الدهر فقال كليارت! ."

"کہ ان چاروں چیزوں میں سے ایک چن لو گھوڑ ہے ،اونٹ، تعیرات اور دائی عزت آپ نے عرض کی اے میرے رب! مجھے یہ ساری نعتیں عطافر ما۔"

الله تعالى نے آپ كى دعا كے طفيل قريش كورير مارى تعتيں عطافر ماديں۔ (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ، صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: ص٣٣٨ج الجمة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

حضرت واثله بن اسقدرضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں که حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

> "ان الله عزوجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل عليه السلام واصطفى قريشاس كنانة ."

("صحیح مسلم"كتاب الفضائل: باب فصل نسب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ج٢ص٢٥٥قديمي كتبخانه)

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے اولا داساعیل سے کنانہ کواور کنانہ سے قریش کو منتخب فرمالیا۔''

اولادابراہیم علیہ السلام پورے عرب کے اندر پھیلی ہوئی تھی ای وجہ سے ایک دفعہ شخت بن قیس کندی یمن سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
"یاد سول الله!انانز عمد انکفر منا۔"

" یارسول سلی این این ایم مگان کرتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں۔" آپ نے فرمایا:

"نحن بنوالنضر بن كنانة ."
"هم بنونفر بن كنانه كاولاديس"

("البداية والنباية": اخبار العرب قبل الاسلام: قريش نسبا واشتقاقا وفضلاج ٢,ص ٥٩٨ مكتبه فاروقيه پشاور)(مسندا حمد:

گویا کہ اولا دکنانہ کوممتاز اور منفر دقر اردیا گیا ہے۔ اور بتانا مقصود تھا کہ کنانہ پر آگرانتخاب قدرت نے آگے پھر ہمارے نب میں امتیاز پیدا فرمادیا ہے۔

## نضر بن كناية

(بفتح نون وسكون ضاد)

المام محمد بن يوسف اورامام زرقاني رقمطر از بين:

"اسمه قيس ولقب بالنضر النضارة وجهه اشراقه وجماله."

''نفر'' کانام قیس تھااور اپنے چہرے کی دمک اور حسن جمال کی وجہ سے پینفر کے لقب ہے مشہور ہوئے

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص ٢ ٣ اج ا دار الكتب العلميه بيروت)

ایک روایت میں ہے کہ سرخ سونے کو بھی نضر کہتے ہیں ان کی کنیت یخلد محقی۔''ما لک، پخلد، صلت''ان کے بیٹے تھے۔ان کی والدہ کانام برہ بنت مُر بن اُد بن طابخہ تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی خرابی جونسب پاک کے اندرایک جیسے ناموں کی وجہ سے داخل ہوگئی اُس کا از الدکیا جائے اور بیتمام امام محمد بن یوسف کے حوالے سے بیان کیا جائے گا آپ فرماتے ہیں:

ا مام مہیلی نے لکھا ہے کہ کنانہ نے اپنے باپ نزیمہ کی وفات کے بعد' برہ بنت مر سے نکاح کرلیا تھا۔اس سے نضر بن کنانہ پیدا ہوا۔ بیسا بقہ شریعتوں کی وجہ سے سابقہ زمانہ میں مباح تھا۔ پیمحر مات میں ہے نہیں ہوتی تھیں۔ نہ ہی ان گنا ہوں میں سمجھا جاتا تھا۔ جن کا آغاز لوگوں نے کیا تھا۔ بیامرنب میں سے تھااس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''انا من نکاح لا من سفاح۔'' میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں بدکاری سے نہیں۔اللہ تعالی ارشا وفرماتا ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَلُ سَلَف.

''اورنہ نکاح کروجن سے تمارے باپ دادا نکاح کر چکے تھے مگر جو گزر چکا۔(یعنی اُس کامواخدہ نہیں)

یعنی اسلام سے پہلے جو صلت گرری چکی ہے۔ اس استثناء کا فائدہ یہ ہے تا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک میں عیب نہ لگا یا جا سکے۔ تا کہ آپ کوعلم ہوجائے کہ آپ کے نسب پاک میں کوئی فر دبھی ایسانہیں جو بغاوت یا بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہو قر آن پاک نے جن گنا ہوں سے منع فر مایا ہے کسی میں بھی'' اِلَّا مَا قَدُ سَلَف'' کا طریقہ نہیں اپنایا۔ صرف اسی جگہ بیفر مایا ہے مثلا فر مایا ''لاتقر بوا الزنیٰ۔' اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔' اس میں'' اِلَّا مَا قَدُ سَلَف'' نہیں فر مایا اسی طرح دو بہنوں کو جمع کرنا جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بہنیں راجیل اور لیا تھیں۔'' اِلَّا مَا قَدُ سَلَف'' سے اسی مفہوم کی طرف تو جہ دلائی گئی ہے۔ یہ نکتہ ہمیں اپنے شخ امام حافظ ابی بکر مجمد بین عرب بی درجمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے۔

ابور رسے نے بھی کہا کہ عرب کی عادت تھی کہ جب آ دی مرجاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا بعد بیں اُس کی بیوہ کواپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ ''مور د' میں کہا گیا اور جب میں اس قول سے واقف ہوا مدتوں میں فکر مندر ہا کہ ' برہ' ' فہ کورہ حزیمہ بن مدر کہ کی زوجہ تھیں ۔ کہ اُسکے بعد اُسکے بیٹے کنانہ بن خزیمہ نے نکاح کرلیا اور اُس سے نظر بن کنانہ پیدا ہوئے ۔ اور بیا سب ' خرابی ) نعوذ باللہ ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ وآ کہ وسلم کے نسب میں پیدا ہوئی۔ کیا ایسامکن ہوسکتا ہے؟ علا تکہ حضرت ابوالحویرے رض منی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

ما ولدنى من سفاح اهل الجاهلية شيء ما ولدنى الا نكاح كنكاح اهل الإسلام.

کہ مجھے جا ہلیت کی بدکاری نے جنم نہیں دیا۔ بلکہ مجھے اسلام کے نکاح کیطرح نکاح نے جنم دیا ہے۔

ام محمر بن يوسف فرمات بين كما بن كلبى رحمة الشعليفرمات بين:
انه كتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خمس مأئة امر فلم يجد فيها شيئا هما كان من امر حاهلية ."

کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پانچے سوماؤں کے نام کھیں ہیں ان میں سے کسی ایک میں جا ہلیت کا کوئی معاملہ نہیں پایا گیا۔ پایا گیا۔

امام صالحی فرماتے ہیں ای دوران ہیں نے ابوعثان عمر و بن بحر الجاحظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے ایک کتاب جس کا نام 'الاصنام' رکھا ہے۔ اُس میں اُنہوں نے لکھا: کنانہ بن خزیمہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعداُ سکی بیوہ سے نکاح کرلیا۔وہ بر بنت او بن طابخہ بن الیاس بن مضر ھی۔ اس نے کنانہ کے لیے کوئی بچے جنم نہ دیا بلکہ وہ اس عورت کی بھتے تھی ۔ جو کہ برہ بنت مر ھی ۔ کنانہ نے اس سے نکاح کیا تو نظر بن کنانہ پیدا ہوئے بہت سے لوگ اس غلط بنی میں مبتلا ہوگئے جب انہوں نے سنا کہ کنانہ نے اپ ہوئے بہت سے لوگ اس غلط بنی میں مبتلا ہوگئے جب انہوں نے سنا کہ کنانہ نے اپ باپ کی بیوہ سے نکاح کرلیا ہے کیونکہ ان دونوں عورتوں کے نام بھی ایک شے نب بھی قرب کی بیوہ سے نکاح کرلیا ہے کیونکہ ان دونوں عورتوں کے ہاں مروج ہے ۔معاذ اللہ! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نب پاک میں اس طرح کا نا پند یہ و نکاح پایا جا تا ہو۔ آپ نے فرمایا میرا ظہور اسلام جیسے نکاح کی طرح نکاح ہوتا رہا یہاں تک کہ میرا

ظہور میرے والدین سے ہوا۔جس کسی نے اِس کے سواعقیدہ رکھایا اِس خبر میں شک کیا تو بیشک اُس نے کفر کیا۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص ٣٣٨ ج ا ، لجنة الإحياء التراث الاسلامي مصر)

امام صالحی فرماتے ہیں کہ 'الزھر' میں ہے کہ۔

ان بره كانت بنت ادبن طابخة التي خلف عليها كنانة ماتت ولم تله له فتزوج بعد ها بابنة اخيها برّه فاولدها اولادا وقال في الزهر :وهذا هوالصواب وقال بعد ذلك في موضع آخر :وان خلافه غلط ظاهر لانه مصادم لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الم يجمع الله ابوى على سفاح قط "وهذا سفاح باجماع ،ولا يعتقد هذا في نسبه الطاهر احد من المسلمين ثم قال وهذا الذي يثلج به الصدور ويذهب به وحرة يزيل الشك ويطفئي شررة

"کہ برہ او بن طابخہ کی بیٹی تھی۔جس سے کنانہ نے نکاح کرلیا تھا ۔ بیدوفات یا گئی۔اس سے کوئی اولا دنہ ہوئی۔ پھرانہوں نے اس کے بعداُس کی بھتی سے برہ سے نکاح کرلیا۔جس سے اُن کی اولا دہوئی ۔ ''الزھر'' بیں ہے: کہ یہی درست ہے اور اس کے بعد دوسری جگہ پر کہا: اس کے خلاف غلطی ظاہر ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک سے متصادم ہے کہ آپ نے فرمایا: "میرے رب نے میری کی ماں یابا پ کو بدکاری پر جمع نہیں کیا۔ بیہ بالا جماع بدکاری پر جمع نہیں کیا۔ بیہ بالا جماع بدکاری ہے۔آپ کے پاکے زہنس میں کوئی بھی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا پھر فرمایا کہ ''اسی (وضاحت) سے سینوں میں طفیڈک پہنچی ہے اور اِس سے بی وسوسے دور ہوتے ہیں اور شک

جاتارہتاہے۔ال کاشر بھوجاتا ہے۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صبح البحدة الاحياء التراث الاسلامي مصر) (شرح الزرقاني على البوابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص٢٥١١م الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص٢٥١١م الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص٢٥١١م الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص٢٥١١م المالية العلمية بيروت)

امام صالحی اس بارے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جو بات جاحظ نے ذکر کی ہےوہ نفیں ہے۔اور (فقیر قادری) نے جونب پاک کے متعلق شروع میں بحث کی ہےوہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

اور آخر میں ایک ضروری بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی تفصیل کوفہر بن مالک کے بعد' قریش' کے ذکر میں بیان کیا جائے گا۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ نظر بن کنانہ کی اولا دکو قریش جاتا ہے اُس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک دن نظر بن کنانہ اپنی قوم کی نادی (مجلس) میں آئے ان کے پُرجلال چہرہ اور ان کی دجا ہت کود کیھ کراہل مجلس ایک دوسرے سے کہنے لگے:

"أنظروالى نضر كانه جمل قريش"
"نظر كى طرف ديكهو يول معلوم موتائ كويا براطا تتورساندم."

ما لك بن نضر

(بفتح كاف بكسرلام وبسكون كاف)

''مالک'مکلک یم بلک سے اسم فاعل ہے اور ان کی کنیت ابوالحارث ہے اور امام فرمات نے اور امام فرمات : کہ آپ کام مالک اس لیے رکھا گیا کہ آپ عرب کے باوشاہ تھے۔ ان کی والدہ کانام عا تکہ اور اُن کا لقب عکر شہبت عدوان تھا اور اِن کی فہر کے علاوہ کوئی اولا دنہ تھی ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت وانا تھے آپ کی حکمت بھری با تیں کتب سر میں موجود ہیں جن میں سے چھو یہاں ذکر کیا جاتا ہے:

رب صورة تخالف المخبرة ببتى شكلين (اينارك) ين خركى خالف كرتى بين

قدغرت بجہالها یقینادہ اپنے جمال سے دھوکادی ہیں۔ واختبر قبیح فعالها اُن کے برے کاموں سے باخبر ہوجا فاحند الصور شکل وصور توں سے چ واطلب الخبر۔ اور خبر طلب کر

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص٣٤٨-٢٦ ا ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

## فهربن مالک

( بكسرفاءوبسكون م)

امام بیلی کہتے ہیں: ''فہر' بیر فہر سے بنا ہے جس کامعنی ہے طویل پھر۔امام حشیٰ امام سیلی کہتے ہیں: ''فہر' بیر فہر سے بنا ہے جس کامعنی ہے طویل پھر۔امام حشیال کے کہا بیدا ہے پھرکو کہا جاتا ہے جو مسلم کی کو بھر دے بیر مؤنث اور مذکر دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ان کی کنیت ابو غالب تھی۔ان کی والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارث بن مضاض الجر جمی تھا۔

امام قسطلانی اورامام زرقانی نے بیان کیا ہے

ان کانام قریش ہے اور امام زہری فرماتے ہیں کہ اِن کی مال نے ان

كانامقريش ركهااورباب فيرر

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ص١٣٧] والسلام، ص١٣٧ جا دار الكتب العلميه بيروت)

اور اجتن نے کہا کہیے قریش کے لقب سے مشہور تھا پنے زمانہ میں وہ اہل مکہ اور اردگر دینے والے قبائل کے رئیس تھے۔

یمن کا حکمران حسان بن عبدل الکلال الحمیری نے قبیلہ حمیر اور دیگر بڑے سمن

قبائل کے نظر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تا کہ کعبہ شریف کے پھر وں کو اکھیڑکر لے جا بیں اوران پھر وں سے وہاں کعب تعمیر کریں اورلوگوں کو تھم دیں کہ وہ فج کرنے کے لیے بجائے مکہ آنے کے یمن آئیں ان کے بنائے ہوئے کعبہ کے اردگر دطواف کریں اوردیگر مناسک فج بجالا نمیں جب قریش اور کنائہ، خزیمہ، اسد، جزام قبیلوں نے یہ دیکھا تواس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے قریش اور اہل عرب کے نشکر کے سپہ سالارفہر شھان کی جنگ لڑی گئی جس میں حمیر کو شکست ہوئی اور فہر کو شاندار کا میا بی فیصل نے قائد کر ان کے قائد نشکر حسن بن عبد کلال کو جنگی قیدی بنالیا گیا فہر کے بیٹے حارث نے اُسے قید کیا تھا عربوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا فہر کے بوتے غالب بن فہر کے بیٹے حارث نے اُسے قید کیا تھا عربوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا فہر کے بوتے غالب بن فہر کے بیٹے حارث میں اس جنگ میں مارے گئے حمان تین سال تک مکہ میں جنگی قیدی کی حیثیت سے رہا۔ آخر کار اس نے فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی جب اپنے وطن واپس جارہا تھا

(الكامل ابن الاثير:نسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر بعض اخبارآباء ه ... ص ا ٢٦ج ا دارالكتب العلميه بيروت) ("تاريخ الرسل والملوك (لطبرى) ": ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وبعض اخباره ج٢، ص٢٢ ١دار المعارف مصر)

### نوك: تاريخ قريش:

قریش کا جداعلی کون تھا؟ سب سے پہلے قریش کا لقب کے ملا؟ اور قریش کی تاریخ کا آغاز کہا سے ہوا۔ اس میں جوسوال واختلافات ہیں اُن کے بارے میں جوتمام اقوال ہیں ان ہم نقل کریں گے۔ ہم حضور کے نسب اطہر میں نضر بن کنانہ کا نام پاتے ہیں ۔ جس کے دو بیٹے مالک اور یخامہ تھے مالک کے گھر ان کی بیوی جندلہ بنت حرث بن مضاض الجر ہمی سے فہر پیدا ہوئے ، محققین کے زویک قریش کا لقب سب پہلے فہر بن مالک یانفر بن کنانہ کو ملا ہے۔

زبیر بن بکارا پنے بچا ہے روایت کرتے ہیں کہ قریش کا لقب سب سے پہلے فہر بن مالک کو ملا تھااس لیے فہراوراُس کی اولا دہی قریش ہیں اور پیجمی بیان کیا گیا ہے کہ قریش ان کا نام تھااور فہرلقب۔ ("الروض الانف"معسيرت ابن بشام: ج ا، ص ٢٨ دار لكتب العلميه بيروت)

ہشام بن محمد بن سائب نے ابوالحن سے روایت کیا ہے کہ نظر بن کنانہ کو سب ہے کہ نظر بن کنانہ کو سب ہے کہ نظر بن کنانہ کو سب ہے پہلے قریش کا لقب ملاتھا۔ اس کے بیٹے بھی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے وہ انہیں عطیات دیتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں قریش کہاجا تا تھا۔

اس کی تا ئیر حضور کے ارشادات سے بھی ہوتی ہے اور بعض دوسری روایات ہے۔ اب-

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
''اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں سے اساعیل علیہ السلام
کو برگزیدہ بنایا پھراساعیل علیہ السلام کی اولا دہیں سے بنو کنانہ کو چن
لیا پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو بزرگی عطافر مائی پھر قریش میں بنو ہاشم
کوفضیلت عطاکی اور بنو ہاشم میں سے مجھے متاز کیا۔'

("صحیح مسلم": کتاب الفضائل باب فضائل نسب رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ج۲،ص۲۳۵ قدیمی کتب خانه کراچی)

"واثله بن اسقع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فے فرمایا بے شک الله تعالی نے کنانہ کواساعیل علیه السلام کی اولاد میں چن لیا اور قریش کو بنو کنانہ میں سے پند فرما لیا اور ہشم کو قریش میں سے فضیلت دی اور مجھے بنوہاشم سے منتخب فرمایا۔"

("جامع نرمذی کتاب المنافب"ج ۲، ص ۲۱ قدیمی کتب خانه کراچی) اهل سیروتاری کی ایک جماعت کهتی ہے کہ قریش فہر کا لقب ہے اور قریش کی نسبت اسی کی جانب کرتے ہیں چنانچہ جوفہر کی اولا دمیس سے ہواُسے قرشی نہیں کنانی کہتے تھے۔''

("مدارج النبوت": ج انوریه رضویه پیلشنگ کمپنی لابور) لیکن محققین کے نزو یک زیادہ تقداور مستند بات رہے کہ لقب قریش فہر کے دادا نفر بن کنانہ کودیا گیا تھا بعض روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔

مثام کلبی اپناپ سے روایت کرتے ہیں۔

"كان سكان مكة يزعمون اجهم قريش دون سائر بنى لنضر حتى رحلو الى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسالو لاعن قريش ؟قال من ولد النضر بن كنانة "

"الل مكه كمان كرتے تھے كه وى قريش بين نه كه سارے بنونفر يہاں تك وه سفر كركے نى كريم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں آئے اور پوچھا قريش كون بيں؟ فرما يا نضر بن كنانه كى اولاد\_"

## لقب قريش كي وجتسميه:

اس كى بار بى ميس كى اقوال بين جوذكر كيے جاتے بين:

(۱) امام بیم قی نے اپنی دلائل میں بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا:

لدابة تكون في البحر تكون اعظم دوابه يقال لها قرش لا تمريشي من غثولا سمين الااكلته.

یہاں لیے ایک بحری جانور کانام ہے جوبڑے جانوروں میں سے ایک ہے(اُس کو قرش کہتے ہیں) کمی بھی چھوٹی اور موٹی مچھلی کونہیں چھوڑ تا بلکہاُس کو کھاجا تا ہے۔

اورانہوں نے شاعر حجی کے ان اشعارے استدلال کیا:

وفريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريشا سميت قريشا سلطت بالعلو في لجة البحر على ساكنى البحور جيوشا

ولاتترك الغث والسمين تاكل يوما لذى الجناحين ريشا هكذافي العباد حي قريش ياكلون البلاد اكلاكشيشا ولهم في آخرالزمان نبي القتل فيهم والخموشا یکثر ورجال خيله الارض تملأ يحشرون المطي حشرا كميشا قریش وہ جانور ہوتا ہے جوسمندر میں رہتا ہے۔ای وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔وہ سمندر کی گہرائی میں بنے والے سارے جانوروں پرغالب آجاتا ہے۔وہ ہر کمزور اورموئی چیز کو کھا جاتا ہے ۔وہ دو پروں والے جانوروں کا ایک پڑ پرزہ بھی نہیں چھوڑتا ۔لوگوں میں قریش کی بھی یہی حالت ہے۔وہ تمام شہروں کواچھی طرح کھا

جائیں گے۔ یہ آخری زمانہ میں ان میں سے ایک نبی (سان ایلی کا طہور ہوگا۔ جو اِن کے بہت سوں کو زخمی اور قبل کرے گا۔وہ اپنے گھڑسواروں اور پیادہ (غلاموں) سے بھر دیگا اور اپنی سوار یوں کو تیزی کے ساتھ جمع کریگا۔

(دلائل النبوة للبيبقى بابذكر شرف اصل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ص ١٨١٦) ، دار الكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص ٣٣٣ ج ١ ، لجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر) (شرح الزرقاني على الموابب: المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ص ١٣٣ ، ج ١ دار الكتب العلميه بيروت)

ام ما بن الى شيه حفرت عبد الله بن عباس سروايت كرتے بي كه: سأله عمروبن العاص لمرسميت قريش قريشا ، قال بالقرش دابة تأكل الدواب لشدة ها . حضرت عبدالله بن عباس نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا قریش سے مرادوہ جانور ہے جواپن قوت سے سارے جانوروں کو کھا جاتا ہے۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص٢٦٦ج ا الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

ایک وجہ یہ ہے اور یہی اقرب الصواب ہے کہ نظر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے دریا فت کیا کرتے اور ان کو پوراجھی کیا کرتے ۔ اس لیے ان کوقریش کہا گیا ہے جو قرش سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی تفتیش کرتا ہے ۔ اپنے تامدار والدکی طرح نظر کی اولاد بھی موسم جج میں تجاج کے باس جاتی ۔ یہ لوگ ان کی خیریت دریا فت کرتے اور انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو انہیں مہیا کرتے اس لیے انہیں اس لقب سے نواز اگر اور انہیں ماکر کسی جن کی شاعر کا شعر ہے:

گیا تو تقرش بمعنی تفتیش کلام عرب میں مستعمل ہوتارہتا ہے جیسے کسی شاعر کا شعر ہے:

بعض کی رائے میہ ہے کہ نضر کا نام قریش تھا اس لیے ان کی اولا دقریش کہلائی بعض مؤرخین کہتے ہیں بیشک نضر اور اس کی اولا دمیس غریب پروری اور مسافر نوازی کی صفات تھیں۔

بایں ہمہ انہیں بنونضر ہی کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ قریش کے لقب سے اس وقت معروف ہوا جبقسی نے اطراف عرب میں سے اپنے قبیلہ کے بکھرے ہوئے افراداور خاندان کو مکہ میں اکٹھا کیااس وقت لوگوں نے کہا

"تقرش بنونضر ای تجمعو۔" "کنفر کی اولادمجتم ہوگئ ہے۔"

(سيرت ابن بشام مع روض الانف "قريش" فصل": صفحه ۱۸۹ م ۱، ۱۸۹ م ارلكتب العلميه بيروت) (سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: صمحم المجتنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

حضرت عبدالرحمن بن عوف كفرزندا بي سلم رضى الله تعالى عنه منقول ب:

لها نزل قصى الحرم وغلب عليه فعل افعالا جميلة
وقيل له القرشى فهو اول من سمى به ...

کہ جبقصی حرم اتر ااور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پہندید ہ کام کئے اس وقت قریش کہا گیا اور قصی پہلے وہ شخص ہیں جن کوقرشی کے نام سے منسوب کیا گیا۔''

"تاريخ الرسل والملوك" لطبرى": ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض اخباره ج اصفحه ٢٩٥ دار المعارف مصر)

لیکن امام صالحی شامی النور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ: بیقول باطل ہے۔ گویا کہ بیرافضیوں کا قول ہے کہ کیونکہ بیرتقاضا کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش نہ ہوں۔ اگر وہ قریش سے نہ ہو نگے تو اُن کی امامت باطل ہوگی۔ لہذا بیمسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: صبح المجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

"انما سميت قريش قريشا من التقرش والتقرش التجارة والاكتساب."

قریش تقرش سے جس کے معنی کب کرنے اور کمانے کے ہیں۔ یہ لوگ تجارت میں بہت مہارت ودسترس رکھتے تھے اور اس میں ان کو عالمی شہرت حاصل تھی اس بنا پر بیخاندان اس لقب سے معروف ہوا۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسلم الله تعالى عليه وآله وسلم وسلم المسلم المسلم المسلم وسلم المسلم والمسلم والمسلم وبعض اخباره ج اصفحه ٢٠ ادار المعارف مصر)

غالب بن فهر

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابوتیم تھی ان کے دو بیٹے تھے ایک کانام لوی اور دوسرے کانام تیم ان کی مال کانام سلمی بنت عمر الخزاعی تھا۔ تیم بن غالب کو بنوا درم کہا ہاتا ہے۔ اور ابن مشام کہتے ہیں کہ غالب کے تیسرے بیٹے کانام قیس بن غالب تھا۔ اسکی والدہ کانام سلمی بنت کعب بن عمر و تھالؤی اور تیم کی مال بھی یہی تھی۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص ١٣٣ج المجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

لؤى بن غالب

(بضم لام وفتح بمزه وتشدیدیاء) ابن الا نباری کہتے ہیں کہ لؤی ''اللائی'' کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں جنگلی بیل ۔ انہوں نے اس شعرکو دلیل بنایا ہے: یعتاد ادحیة بقین بقفرة

یعتاد ادحیة بقین بقفرة میثاء یسکنها اللائی والفرقد میثاء یسکنها اللائی والفرقد نرم میدان میں ماده شرم رغ کے انڈے دینے کی بہت ی جگہیں ہیں وہ میدان جوجنگلی بیل اور نیل گائیوں کامکن ہے۔ ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کہ لائی سے مرادگائیں ہیں۔ میں ایک اعرابی کو کہتے ہوئے سا ہے ہ کہ رہاتھا۔ بم لائک ھذہ پھرانہوں نے بیشعر، پڑھا۔ شاعری تکواری تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:
کظھو اللائی لوتبتغی ریة بھا

تعلیر اللائی توثبتغی ریة بها نها نهارا لاعیت فی بطون الشواجن توارگائے کی پیٹھ کی طرح ہا گرتو دن کے وقت اس سے چکما ت کام لے تودہ پہاڑوں کی طرح وادیوں کو عاجز کردیے گی۔

امام میلی فرماتے ہیں:

کہ میرے بیدا أى كى تصغیر ہے الدا كى ،البط ست روى كے معنى ميں آتا ہے\_ اہل عرب بيلفظ بول كر بيٹھ كر،كرا ہے اوعجات كوچھوڑ دينامراد ليتے ہيں \_

(روض الانف مع سیرت این بشام" فریش" فصل": صفّحه ۲۵ ج ۱، دار لکتب العلمیه بیرون)

ان کی کنیت ابو کعب تھی ۔ ان کے سات بیٹے تھے۔ کعب، عامر (بیر سہیل بن عمرو)

قبیلہ ہے ) سامہ (ان کی مال ماویہ تھی) خزیمہ بن لوئی (عائذہ قریش کا قبیلہ تھا) سعد بن لوئی (بیر بنانہ کا قبیلہ تھا) حارث (بیرجشم کا قبیلہ تھا) جشم لوئی کا غلام تھا۔ انہوں نے اس کی پرورش کی ۔ پھر ان پر بیر غالب آگیا ، غوف اس لیے غطفان ہیں ۔ اسکی مال عا تکہ بنت پرخلد بن نضر بن کنانہ تھی ۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: ص ٣٣١، ٣٣٠- المجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

قریش میں عا تکہ نام کی خواتین جن کا ذکر نبی رحت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف میں آتا ہے ان میں سے بیہ پہلی عا تکہ ہیں لؤی کے دو سکے بیٹے تھا یک نام تیم تھا۔ جن کی ٹھوڑی میں نقص کی وجہ سے اُن کو تیم الارض کہا جاتا تھا دوسر سے بھائی کا نام قیس تھاان کی کوئی اولا دباقی نہیں۔ان کے خاندان کے آخری فرد نے خالد بن عبداللہ القسر ی کے زمانہ میں وفات پائی ان کے گھرانے کا کوئی فردزندہ نہ تھا جوان کی میراث کا مستحق قرار پاتا۔

"تاريخ الرسل والملوك" لطبرى": ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض اخباره ج اصفحه ٢٢ ادار المعارف مصر)

امام محربن بوسف فرماتے ہیں:

"وكان لؤى حليا حكيانطق بالحكمة صغيراً."

'لؤی کواللہ تعالی نے حکم اور حکمت کی صفات سے نواز اتھا۔ بھین میں ہی ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔''

اور پھرامام بلازری کا حوالے ہے آپ کی چند حکمت بھرے کلمات نقل کیے۔

من رب معرفة لحريخلق ولحريخيل

کتن نيکيال بوسيده نهيل موتى بير وقت نيکي فاذا خمل الشئي لحرين کو

اورجب چيز گمنام موجاتی ہے تواس کا تذکره نهيں کيا جاتا ۔

وعلى من اولى معروفا نشر لا

جے نيکی کاوالى بنايا جاتا ہے ۔ اُس کی نيکی پھیل جاتی ہے ۔

(سبل البدی والرشاد: الباب الرابع فی شرح اسماء اباء ہ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم:

كعب

("بفتح كاف ومين")

'' کعب'' کامعنی کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام سیملی اور زجاجی کہتے ہیں کہ میشکیزے میں جم جانے والے کھن کے گئڑے کانام ہے یا پھر'' کعب القدم'' یعنی پاؤں کا محنہ قوم میں ان کے شرف مرتبے کی وجہ سے انہیں کعب کہا جاتا ہے

'کعب' بن لوئی یہ نی مرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے انو کھی شان رکھتے ہیں اپنے زمانہ کے نہایت زیرک صاحب بصیرت اور خدائے بزرگ برتر کی توحید یوم آخرت اور حساب جزااور سب سے بڑھ کرنی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور آپ کی نبوت کے ڈیجا یا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری لوگوں کوسنا یا کرتے اور آپ کے بارے میں بتا یا کرتے اُن کی نفرت اور مدد میں کمر بستہ رہنا اگر میں بھی اُس زمانہ میں ہوتا تو ضرور اُن کے ساتھ حق کو بلند کرنے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کرتا اُس وقت جب اپنے ہی لوگ اُن کے خلاف باطل کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کے بارے اہل سیر نے ایک طویل باطل کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کے بارے اہل سیر نے ایک طویل خطبہ نقل کیا ہے جو آپ عروبہ (یعنی جمعہ) کے دن اپنے قبیلے کے تمام اشخاص کو دیا کرتے تھے۔ تھے اور اُن کوا خلاق اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلا یا کرتے تھے۔

امام مہلی فرماتے ہیں کہ کعب ہی نے یوم العروبہ کولوگوں کو جمع کیا تھا اسلام میں ای دن کو جمعة المبارک کے نام سے یا دکیا گیا۔ایک قول کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے ہی اس دن کو جمعہ کہا تھا محب بن ہاشم نے دوسرے قول کو درست قرار دیا

(روض الانف مع سيرت ابن بشام "فريش" فصل": صفحه ٢٦ ج ا، دار لكتب العلميه بيروت) عبد بن حميد نے سند صحيح كے ساتھ حفرت ابن سيرين سے روايت كيا ہے كه انہوں نے فرمايا جمعہ كے نزول سے قبل اہل مدينہ جمع ہوئے ۔اس وقت ابھى حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدينہ طيب تشريف نہيں لائے تھے۔اس ليے اسے جمعہ كہتے ہيں۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: ص٣٢٩ - الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

البدایة والنھایة میں اس خطبه کامتن نقل کیا گیا ہے بیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی شان اوراُن کے پختہ ایمان اور ہدایت یا فتہ اور ہدایت دہندہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

حضرت الوسلمہ بن عبدالرحمن بن خوف کے حوالہ سے حضرت کعب کا خطبہان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ الما بعد

رَوَى أَبُو نُعَيْمِ مِنْ طَرِيقِ مُحَبَّدِ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ زَبَالَةَ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ الْبَرَاهِيمَ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَيْ الْبَرَاهِيمَ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَيْ الْبَرَاهِيمَ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَيْ الْبَرَاهِيمَ بَنِ الْحَارُوبَةَ فَوْمَهُ يَوْمَ الْحُرُوبَةَ فَوْمَهُ يَوْمَ الْحُرُوبَةَ فَيَخْطُبُهُمُ الْجُهُعَةِ وكَانت قريش تسبيه الْعَرُوبَةَ فَيَخْطُبُهُمُ فَيَعُولُ أَمَّا بَعُلُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، فَيَعُولُ أَمَّا بَعُلُ فَاسُمَعُوا وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، فَيَعُولُ أَمَّا بَعُلُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، فَيَعُولُ أَمَّا بَعُلُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، وَالْمَعُوا وَاعْلَمُوا، وَالْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَمَا يَعِيمُ إِلَى بِلَي اللَّهُ وَمُا يَعِيمُ إِلَى بِلَى اللَّوْرِيقِ وَمَا يَعِيمُ إِلَى بِلَي اللَّوْلُ وَمَا يَعِيمُ إِلَى بِلَي اللَّهُ الْمُامِلُونَ وَالشَّلُ وَاللَّوْنَ عَيْرُوا اللَّوْنَ وَمَا يَعِيمُ إِلَى اللَّهُ وَمُ اللَّالُ أَمْامَكُمُ وَالطَّنُ عَيْرُمَا تَقُولُونَ، حَرَمُكُمُ وَتَعَيْرُوا اللَّوْنَ عَيْرُوا اللَّالُ أَمَامَكُمُ وَالِهُ وَسَيَأَقِى لَهُ وَاللَّالُ أَمْامَكُمُ وَاللَّقُ عَيْرُمَا تَقُولُونَ، حَرَمُكُمُ وَسَيَخُرُعُ وَسَيَخُولُ وَاللَّهُ وَالْمَامِكُمُ وَاللَّوْنَ عَيْرُوا اللَّهُ وَالْمَامِلُونَ وَالسَّلُونَ عَيْرُوا اللَّهُ وَالْمَامِلُونَ وَمَا يَعِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَامِلُونَ وَالسَّلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمَامِلُولُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكُونَ الْمُلْكُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللْمُعُولُ اللْمُعَلِيقُولُ اللْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللْمُعُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُولُ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ

وَلَيْلَ كُلُّ نَهَاز يَوْمٍ بخادث علينا ليلها يؤوبان بِالْأَحْدَاثِ تَأْوِّبَا حُتَّى الضَّافِي وبالتِعَم عَلَيْنَا غَفْلَةٍ يَأْتِي النّبيّ أخبارًا فيخبز ثُمَّ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ فِيهَا ذَا سَمْعٍ وَبَصْرٍ وَيَهِ وَرِجْلٍ، لَتَنَصَّبُتُ فِيهَا تَنَصُّبَ الْجَهَلِ، وَلَأَرْقَلُتُ مِهَا إِرْقَالُ الْعِجُلِ. ثُمَّ يقول:

دَعُوتِهِ ليتنى شاهدا نُجُواءَ الْحَقَ خِذُلَانًا الْعَشِيرة تَبْغِي قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَمَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُهِ اكْةِ عَامٍ وَسِتُّونَ سَنَة غور سے سنو اور یا در کھو سمجھوا ورسکھو۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اوردن کی روشن پھیل جاتی ہے ۔زمین پنگھوڑا ہے اورآ سان پختہ عارت ہے۔ پہاڑمخیں ہیں اورسارے نشانات ہیں ۔ یہ ساری چزیں بے مقعد پیدانہیں کی گئیں ۔ تا کہتم ان تکوین آیات سے منہ پھیرلو۔بعد میں آنے والوں کا حال بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔مرد بھی عورت کی طرح ہے۔انسان جوڑا جواڑ ااور تنہا فنا کیطر ف بڑھ رہا ہے۔ پس صله رحمی كرو۔ اورائي وعدوں كووفا كرو۔ اورسسرال كى حفاظت کرو۔اوراینے مالول میں اضافہ کرتے رہو۔ کیونکہ ان اموال پر بی تمهاری مروت واحسان کا درومدارے کیا کی مردہ کو دیکھا ہے کہ وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو۔ آخرت کا گھرتمہارے سامنے ہے ۔ ۔ایخ حرم کوآراستہ کرواوراس کی تعظیم بجالاؤ۔اوراس سے ایک نبی كريم ظاہر ہوں گے۔ يہي خوشنجري موئ اور عيسىٰ عليهماالسلام نے اپنی امتوں کودی۔ پھریہ شعریر سے

نهار ولیل کل اوب بحادث سواء علینا لیلها ونهارها مردن میں اوررات میں واقعات رونما ہوتے ہیں ۔ہم پران کی رات اوران کا دن کیسال ہیں۔اورا چانک نی کریم جن کا اسم گرا می گھر ہے تشریف لا عمیں گے۔اورہمیں الی خبروں سے آگاہ کریں گے جن کا خبر دینے والا سچا ہوگا۔

ثُمَّ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ فِيهَا ذَا سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَيَهٍ وَرِجُلٍ، لَتَنَصَّبُتُ فِيهَا تَنَصُّبَ الْجَهَلِ، وَلَأَرْقَلْتُ مِهَا إِرْقَالَ الْعِجُل

'' بخدا کاش اس وقت میرے کان اور آئھیں میرے پاؤں اور ہاتھ صحیح ہوں ۔ تو میں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے سر بلند کرکے کھڑا ہوتا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح فخر وناز سے چلتا جس طرح نر سانڈ چلا کرتا ہے۔''

ثميقول

يليتنى شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبغى الحق خذلانا

اے کاش میں اُس وقت موجود ہوتا جب کہ قبیلہ حق اُن کونا مراد کرنے کے لیے مصروف عمل ہوگا۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صبح البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صبح ٢٩ و ٢٩ و ١ و الحياء التراث الاسلام: كعب بن لوثي جلد ٢ صفحه ٢٨٢ مكتبه فاروقيه پشاور) (شرح الزرقاني على الموابب: المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ص٢ ١٣ و ١ دار الكتب العلميه بيروت) (روض الانف معسيرت ابن شام "كعب" فصل ": صفحه ٢ ٢ ج ا دار لكتب العلميه بيروت)

اور یبی وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے یوم عروبہ مقرر کیا عروبہ بفتے عین ، جعہ کے

-4 つけらい

قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِ كَعْبِ بْنِ لُوَيْ وَمَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسُبِا ثَةِ عَامٍ وَسِتُونَ سَنَة . "

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صنى الله تعالى عليه وآله وسلم: صن ٣٣٠، ٢٩ ج المجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر) (البداية والنهاية: اخبار العرب قبل الاسلام: كعب بن لوئى جلد ٢ صفحه ٢ ٢٢ مكتبه فاروقيه پشاور)

كعب كى موت اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بعثت ك ورميان

یانج صدساٹھ سال کاعرصہ۔

ان باتوں کو دیکھتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان معلومات کا ذریعہ کیا تھاوہ کی خریں دیتے اور مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اس سوال کا جواب شرح زرقانی میں اسطرح ہے کہ:

"وعلمه هو به من الوصية المستمرة من ادم عليه السلام ان من كان فيه ذالك النور لا يضعه الا في المطهرات لان ختام لانبياء منه وقد علمه ظاهرافيه قامما به من الكتب القديمة."

(شرح الزرقاني على الموابب: المقصدالاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ص١٣٢ع - ادارالكتب العلميه بيروت)

"اس علم کی بنیادوہ وصیت تھی جو حضرت آدم علیه السلام کے وقت ہی سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ جس ہستی میں بینور محری درخشاں ہوگا وہ اسے پاکیزہ پیکروں ہی کے سپر دکرے گا اوروہ نوروالا خاتم الا نبیاء ہوگا اورائس بات کا علم ظاہرا دیا گیا ہوگا یا قدیم کتب میں ذکر کیا گیا ہوگا۔"

آپ دین ابراہی پر قائم دائم تھے یہ بات اِن تمام روایت سے واضع پر ثابت جواو پر نقل کی گئی ہیں اور اس طرح امام ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ:

"كأن كعب عظيم القدر عند العرب لهذا ارخوا بموته الى عام الفيل ثم ارخو ابالفيل وكان يخطب الناس ايام الحج وخطبة مشهورة يخبرفيها بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ."

"کعب کی اہل عرب کے نزد یک بڑی قدرومنزلت تھی اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز ان کے یوم وفات سے کیا عام فیل تک یہی س تاریخ استعمال کرتے رہے۔عام الفیل کے بعد اس واقعہ سے اہل عرب نے تاریخ کا کام لینا شروع کیا۔وہ جج کے ایام میں لوگوں نے کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کا خطبہ مشہور ہے اس خطبہ میں سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔

(الكامل ابن الاثير:نسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذكر بعض اخبارآباء ه ...ص٢٠٥- ١، دارالكتب العلميه بيروت)

ان کے تین بیٹے تھے۔مرہ ، تھصیص ،عدی ،آپ کی کنیت تھصیص پرتھی۔ان میں حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا

# مرة بن كعب

(بضم ميم وتشديدراء)

مرُ ہ کعب کے بیٹے تھے۔امام مہیلی کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ مرہ کسی بوٹی کا نام ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مرہ ایک سبزی ہے جس کوز مین سے اکھیڑا جا تا ہے اسے بسر کے اورزیتون کے تیل کے ساتھ ملاکر کھایا جا تا ہے۔اس کے پتے کاسیٰ کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔

(روض الانف مع سیرت ابن بشام "مره" فصل": صفحه ۲۱ ج ا، دارلکتب العلمیه بیروت) انہیں بیرنام وشمن پر ہیبت و دہشت طاری کرنے کے لیے ویا گیا تھا ۔ مرہ تلخ اور نہائی کڑوی چیز کو کہتے ہیں، بیسفاک وشمنوں کے حق میں واقعی کڑوے اور بہت تلخ تھے۔ مزاج میں تلخی کے باعث وشمن ان سے ٹم کھاتے اور سامنے آتے ہوئے دہلتے تھے:

> "وهو الجدالسادس لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والجد السادس ايضالابي بكر الصديق رضى الله عنه وفي مُرة يجتبع نسب الامام مالك بنسب

''اور پیحضورصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے چھٹے دادا تھے اور یہی حضرت ابو بكررضي الله عنه كے بھي چھنے دا دا تھے اور مرہ ہيں امام مالك کا نسب حضور نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب كساته العال جاتا ب

اورامام محمد بن یوسف صالحی فرماتے ہیں: مرہ کی کنیت ابو یقظ تھی ۔ان کے تین بیٹے تھے کلاب، تمیم، یقظہ، کہ تمیم حضرت ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبیداللہ کا قبیلہ ہے۔ یقط بنومجزوم سے تھےان کی ماں بارقتہ تھی۔

(سبل البدي والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ص، ٢ ٣٢٦ م الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

#### كلاب بن مره

امام زرقانی فرماتے ہیں کہ ابن سعد نے کہا اُس کا نام''مہذب''اورا بن اسعد نے گمان کیا کہ اِن کا نام حکیم ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام عروہ ہے۔

(شرح الزرقاني على الموابب: المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ص ۱۴۱، ج ا دار الكتب العلميه بيروت)

امام محمد بن بوسف صالحی فرماتے ہیں کہ آپ کا تام حکیم اور پیرمھذب اور عروہ بھی ذكركيا كيا ب- امام محب بن شهاب بن هائم في كهاك ببلانام (عيم) ليح ب-

. (سبل البدى والرشاد:الباب الرابع في شرح اسماء اباء ه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم: ص،٢١٣ج الجنة الاحياء التراث الاسلامي مصر)

امام میملی کہتے ہیں کہ'' کلاب'' یا تو اس مصدر سے منقول ہے جومطالبہ کے معنی يس بمثلاً كهاجاتا ب: كالبت العدومكالبة وكلابا - يا پريكلب ك جع ب اہل عرب ایے ناموں سے کثر ت مراد کیتے ہیں ۔ای کیے اپنے بچول کے نام (انمار،اسباع) درندول كے نامول يرر كھتے تھے الى رقيش سے پوچھا گياتم اپنے بچوں كے برے نام مثلاً كلب اور ذئب وغيره اور اپنے خلاموں كے عمدہ نام كوں ركھتے ہومثلا مرزوق اور رباح۔انہوں نے كہا: ہم اپنے بوں كے نام اپنے ليے ركھتے ہیں ليعنی بجوں كے نام اپنے ليے ركھتے ہیں ليعنی ان كے بیٹے وشمن سے لڑنے كے ليے تيار رہتے تھے۔ان كے گلوں پر تير مارتے تھے اس ليے وہ اُن كے ليے ايے نام پندكرتے تھے۔

(روض الانف مع سيرت ابن بشام "كلاب "فصل": صفحه٢٦,٢٦ ج ١ ،دارلكتب العلميه

بيروت)

امام زرقانی رقطراز ہیں کہ:

قال الحافظ :لقب بكلاب لمحبة كلاب الصيد، وكان يجمعها فمن مرتبه فسأل عنها ،قيل هذه كلاب بن مره"

مافظ کہتے ہیں آپ کا لقب کلاب شکاری کوں سے محبت کی وجہ سے رکھا گیا۔ آپ اُن کو جمع کر کے کہیں سے گزرتے تو آپ کے بارے میں یو چھاجا تا تو کہاجات کہ یہ کلاب بن مرہ ہیں۔ اس کے بعدا پنا نظریہ بیان کرتے ہیں:

المحبة الصيدوكان اكثر صيدة بلكلاب.

یہ لقب (شکاری کوں کی محبت نہیں بلکہ) شکار کے ساتھ محبت کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ آپ اکثر طور پر کوں سے شکار کرتے تھے۔

(شرح الزرقاني على الموابب: المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام صلاماً الم الم الله عليه الموابب: المقصد الإله الم الله عليه الماء الماء الماء الماء الماء الله عليه والم الله تعالى عليه والموسلم: ص، ٣١٦ج المحنة الإحياء التراث الاسلامي مصر)

ابن دحیہ نے لکھا ہے: جب کی شخص کا اپنے ہم پلہ شخص کے ساتھ جھگڑا ہوجا تا تو وہ کہتا اے کتے اے درندے اے چیتے اے عقلمہ باہر نکل -ایک قول میہ ہے کہ وہ اپن بیٹول سے برائی کو دور کرنے کے لیے ایسے نام رکھتے۔

ان کی کنیت ابوز ہرہ تھی انہوں نے سب سے پہلے آراستہ تکواریں بیت اللہ

شریف کے لیے وقف کیں ۔اس کی وجہ سے ہے کہ قصی کے نانا سعد بن سیل نے سب سے پہلے تلواروں پرسونااور چاندی چڑھا یا۔اس نے کلاب بن مرہ کے ہاں دوآ راستہ تلواریں ہجیجیں۔انہوں نے انہیں خانہ کعبہ کے خزانہ میں رکھ دیا۔ان کی والدہ کانام ہندیانعم بنت سر پرتھا۔امام بلاذری نے پہلی عورت کوان کی والدہ قرار دیا ہے۔ان کے دو بیٹے تھے۔ قصی،زھرۃ پرحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ما جدہ کے اجداد میں شامل ہیں۔ (سبل البدی والرشاد:الباب الرابع فی شرح اسماء اباء ہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: ص، ۲۲۲ جا، اجتمالا جیا،التراث الاسلامی مصر)

نوٹ: قصی بن کلاب کے ذکر خیر سے پہلے مکہ شریف کے پچھھالات بیان کرنا ضروری ہیں جن کا تعلق اِن سے ہے لہذا اُن کے ذکر ہے قبل اس کا تذکرہ کردیا جائے۔

#### توليت مكه:

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم السلام کا مکہ معظمہ جانے کا سبب حضرت ہاجرہ اوران کے سعادت مند لخت جگر حضرت اساعیل علیہم السلام کا شام سے مکہ جانے کا سبب بیتھا کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے مابین جھگڑا ہوگیا ۔ ان کے تعلقات خوشگوار ندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ معظمہ چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں براق پرسوار کیا، پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں سے لبریز تو شہددان ساتھ لے لیا اور انہیں لے کرعازم سر ہوئے ۔ بالآخر انہیں مکہ معظمہ بیس اس جگہ اتار دیا جہاں آج کل بیت اللہ نگاہوں کو سرور بخش ہے۔ انہیں وہیں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے گئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہاان کے بیچھے آئیں اور کہنے گئیں اے ابراہیم کیا اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ مجھے اور اس معصوم بیچ کو بے آب گیا ہ وادی میں چھوڑ کر جا نمیں جہاں ہمارکوئی غنوار نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

" اِذًّا لَّنِ یُضِیْ خَفَا ہُوں کُھٹی کی ایس اللہ عنہا نے فرمایا:

تب دہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھجوروں کو کھا لیتیں اور مشکیز ہے ہے پائی پی لیتیں۔

آخرکارایک دن پائی ختم ہوگیا۔اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا صفاسے مروہ اور مروہ سے صفا کی جانب سعی کرنے گئی۔تاکہ وہ کی شخص کود کھ سکیں۔ اچا نگ انہوں نے اپنے نورنظر کے قریب سے ایک آوازشی ان کوفر مانے لگیں (اے میر نظر) میں ایک ایک آوازشی قریب سے ایک آوازشی ان کوفر مانے لگیں (اے میر نظر) میں ایک ایک آوازشی ہے کہ گویا تیر سے پاس کوئی مددگار پہنچ چکا ہے۔ 'جب آپ اپنی طاحبزاد سے پاس کوئی مددگار پہنچ چکا ہے۔ 'جب آپ اپنی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ خشرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مشکیزہ بھر لیا اور اس چشمہ کے اردگر درد یوار چن دی۔ نہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کو تئر گئے گئے انگائے عین نگاؤ تمور الیا مور کی سے میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کو یونہی چھوڑ دیتیں تو یہ ایک رواں چشمہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کوڑ دیتیں تو یہ ایک رواں چشمہ بوتا۔ یا جاری نہر ہوتی ۔ ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے گفتگواس نے بتایا ہوتا۔ یا جاری نہر ہوتی ۔ ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے گفتگواس نے بتایا کہ یہ مقام ان کا اور اُن کے صاحبزاد ہے کا اہر تک ٹھکانہ ہے یہ اللہ تعالی کے پاکیزہ گھر کی مقام ان کا اور اُن کے صاحبزاد ہے کا اہر تک ٹھکا نہ ہے یہ اللہ تعالی کے پاکیزہ گھر کی ہو گھر کی ایک کی گھر کی گھر

(الروض الانف مع سيرت ابن بشام "سبب نزول اسماعيل وباجر ، بمكة "جلد اصفحه" ا الدارالكتبالعلميه بيروت)

جب حفرت اساعیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے نابت بن اساعیل بیت اللہ کے متولی ہے ۔ان کے بعد مضاض بن عمر وجر ہمی نے کعبہ کی تولیت سنجال لی۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بنواساعیل اور بنو نابت اپنے تا تا مضاض بن عمر و اور ابنو نابت اپنے تا تا مضاض بن عمر و اور ابنے ماموں قبیلہ جرہم اور قطورا دونوں جیا زاد بھائی تھے یہ یمن کے رہنے والے تھے اور ایک قافلہ کے ہمراہ وہاں سے منتقل ہوکر یہاں آباد ہو گئے ہرہم کا سردار مضاض بن عمر و تھا اور قطورا کا سردار سمید ع تھا یمن میں اُن کا ایک بادشاہ تھا جو اُن کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ میں فیمرزن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر سرسبز وشاداب تھا، وہاں یانی کی بھی کمی نہ تھی انہیں فیمرزن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر سرسبز وشاداب تھا، وہاں یانی کی بھی کمی نہ تھی انہیں

یہ جگہ بہت پیند آئی انہوں نے اس کومتقل مکن بنالیا ۔مضاض بن عمر واوراس کے ہاتھ آنے والوں نے مکہ مکر مہ کی بلند جگہ ' قعیقعان' پر پڑاؤڈالا جبکہ سمید ع قطورا کے ہاتھ اسفلِ مکہ مقام اجیاد میں فروکش ہوا۔لہذا جو بھی شخص مکہ کر مہ میں بلندی کی جانب سے جاتا تو مضاض اس سے عشر لیتا اور جو شیبی علاقے سے مکہ میں واخل ہوتا تو سمید ع اس سے مو وصول کرتا ان میں سے ہرا یک اپنی قوم میں موجودر ہتا تھا۔یہ ایک دوسر سے سے ملاقات تک بھی نہ کرتے شے پھر جر ہم اور قطورا کے درمیان اختلاف پڑا اور جنگ چھڑگئی۔ بو اساعیل اور بنو تا بت نے مضاض بی اساعیل اور بنو تا بت نے مضاض بی علم و بن قعیقعان سے اپنی شکر کو لے سمید ع کی جانب نکلا۔ان کے پاس نیز ہے، تلوار یہ قعیقعان پڑگیا ۔سمید ع کی جانب نکلا۔ان کے پاس نیز ہے، تلوار یہ قعیقعان پڑگیا ۔سمید ع اپنی آدمیوں اور گھوڑوں سمیت آگیا کیونکہ ان کے پال فعیقعان پڑگیا ۔سمید ع اپنی آدمیوں اور گھوڑوں سمیت آگیا کیونکہ ان کے پال ما اجیاد) کی عمر ورونوں لیکروں کے درمیان سخت جنگ ہوئی جس میں سمید ع مارا گیا ۔قطورا کو مقام پر دونوں لیکروں کے درمیان سخت جنگ ہوئی جس میں سمید ع مارا گیا ۔قطورا کو خریمت اٹھانا پڑی اس کے اس جگہ کانام فاضح پڑگیا۔

پھرمضاض نے باتی قوم کو جائی دعوت دی ۔ قطورا''مطائخ'' میں خیمہزن ہوئے اور مضاض کے ساتھ جلح کرلی اور اُسے آپنا باوشاہ تسلیم کرلیا۔ جب مضاض بلاشر کت غیر مکہ مکرمہ کا باوشاہ بنا تو اُس نے لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کروائے اور انہیں خوب کھانا کھلایا اسی وجہ سے اس جگہ کو مطائح کہا جانے لگا۔ مکہ معظمہ میں یہ پہلی جنگ تھی جو مضاض اور سمیدع کے دور میں ہوئی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولا داساعیل کو مکہ مکر مہ میں پھیلا دیاان کے ہاموں خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حاکم بنے ۔ بنواساعیل اُن سے قرابت اور رشتہ داری جم پاک کی وجہ سے لڑائی اور جنگ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے بنو جرہم بھی اُن سے کوئی تعرض نہ کرتے تھے۔ جب مکہ مکر مہ میں بھی اولا داساعیل نہ ساسکی تو وہ مختلف شہروں میں کوچ کرگئی۔وہ جس قوم سے بھی نبر د آز ماہوتے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دین کی وجہ سے فق

ياب فرما تا-

رسیرت ابن بشام مع روض الانف: امرجربم ودفن زمزم ص۲۱۹،۲۱۱جلدا دارلکتب میهبیروت)

الم مابن خلدون في إس كواسطرح بيان كيا ب:

جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ تجاز (موجودہ سعودی عرب) اور تمام ممالک عرب میں علاقہ (اولا دِعملیق بن لاؤذ) تھیلے ہوئے تھے اور وہی اس سرز مین کے مالک تھے جرہم بھی ای طبقہ میں یقطن بن شالخ بن ارفشخد ، کی اولا دمیں سے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرموت یمن میں رہتے تھے۔ ای دوران اتفاق سے یمن میں قط پڑا دراس کے سب بنوجرہم تہامہ کی طرف کھانے پینے کی تلاش میں نکلے ای اثناء میں راستے میں اُن کی ملاقات حضرت اساعیل علیہ السلام اور اُن کی مال حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زمزم کے قریب ہوئی۔ جرہم اسفل مکہ میں قطور ایعنی (بقیہ عمالقہ) کے پاس انترے۔

ابن اسحاق اورمسعودی کے نز دیک قطورا عمالقہ میں ہے اور دیگر کا قول یہ کہ قطورا جُرجم سے ہیں عمالقہ سے اِن کا کوئی تعلق نہیں ۔ واللّٰداعلم باالصواب

( پہلے ہی عرصہ کے بعد ) قطورااور جرہم کے درمیان حاکمیت کے لیے جھڑا پیدا ہوگی دوران لڑائی سمیدع مار گیا۔سمیدع کے مارے مارے مانختہ ہوگیا۔حضرت اساعیل علیہ السلام نے انہی بنوجرہم میں

جب آپ تیس برس کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام حجاز تشریف لائے اور کعبہ شریف کا ہے اور کعبہ شریف کا سے اور بیت اللہ کو اس کے مغر کا جائے ہے۔ اللہ کو اساعیل علیہ السلام کی عبادت گاہ مقرر کیا اور لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا مقرر کیا ۔ جبیہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوارشا وفر ما یا تھا۔

نو ف: تعمر كعبكا بورى تفصيلا بيان او پربيان مو چكى ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام تشریف لے گئے اور شام ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوگیا ۔ حضرت اساعیل عمالقہ اور جرہم کی جاب مبعوث ہوئے تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کفر پر اڑے رہے یہاں تک ایک سوتیس سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوگیا اور مقام حجر میں اپنی والدہ کے ساتھ دفن ہوئے ۔ آپ کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق '' تنیذ اربن سعد بن رقیب بن ہن جرہم نے بیت اللہ کی تو لیت اپنے قبضہ میں لے لی۔

نوٹ: قیدار کامعنی: قیدار کامعنی ہے اونٹ کا مالک اور قید ارکو قید اراس کے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے والد کے اونٹول کے مالک تھے۔اورامام سہلی فرماتے ہیں کہ قیدار کامعنی بادشاہ ہے۔اورامام سہلی بیان کرتے ہیں حضرت اساعیل کے بعد آپ نے نابت کے لیے بیت الحرام کی وصیت فرمائی تھی۔واللہ اعلم بالصواب

(تاريخ ابن خلدون: الخبرعن قريش من هذالطبقة وملكهم بمكة بـ ٢٩٥٠٠٠ جلد ١٤ دارالفكر

بيروت

## جرم كى مكم مكرمه سے جلاوطنى:

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد بنوجر ہم بیت اللہ کے متولی بن گئے ۔ لیکن میہ مجھ سال تک تو درست طریقے سے معاملات چلاتے رہے پھر وقت گزرنے کے ساتھ بید مکہ مکر مدیل سرکٹی کرنے لگے۔ بیت اللہ میں بہت سے حرام امور کو طلال سجھنے لگے۔ جو پر دیلی اس میں داخل ہوتا وہ اس پر ظلم کرتے ۔ وہ مال جو مکہ مکر مد میں نذرانہ دیا جاتا تھا بیا سے ہڑے کرنے لگے۔

(سيرت ابن بشام مع الروض الانف: ص ١٦ جلد ادار الكتب العلميه بيروت)

امام مہملی بیان کرتے ہیں جوکام سب سے پہلے انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے پاس ایک کنواں کھودا تھا جس میں کعبہ کے تمام
عطیات اور نذرانے چھنکے جاتے تھے۔ جب بنو جرہم نے خانہ کعبہ کی بے جرمتی کا آغاز کیا
تو یکے بعددیگر ہے وہاں سے مال چوری ہونے لگا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص
کعبہ شریف کا مال جرانے کے لیے کنویں میں داخل ہواتو کنویں کے کنارے پر سے ایک
پھرائس پر گر ااور وہ وہ ہی مرگیا۔ اس کے بعد کنویں میں ایک سانپ رہے لگا تھا جس کا سر
بھرائس پر گر ااور وہ وہ ہی مرگیا۔ اس کے بعد کنویں میں ایک سانپ رہے والاسفید تھا۔ اب جوکوئی شخص
کمری کے بچے کے سرجتنا تھا اس کا اوپر والا جصہ سیاہ اور نیچے والاسفید تھا۔ اب جوکوئی شخص
اس کنویں کے قریب جاتا وہ اُس کوخوفز دہ کر دیتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سانپ پانچ سو
سال تک وہیں رہا۔

(الروض الانف مع سيرت ابن بشام :جربم تسرق مال الكعبة صفحه٢١٧، ٢١٦ جلدادارالكتبالعلميهبيروت)

بوخزاء اور بنوجرہم کے درمیان جنگ:

جب سیل عرم کی وجہ سے قوم سباء انتشار کا شکار ہوئی بنو جرہم نے انہی ایام میں سر کئی کی تھی۔ حارثہ بن تعلیہ بن عمرو بن عامر مکہ شریف میں آیا اُس نے بنو جرہم کو چند دن مکہ میں رہنے کی درخواست کی ۔ حارثہ بن تعلیہ مشہور کا ہنہ جو عمرو بن مزیقیا کی بیوی تھی اور اُس کا تعلق تمیر قبیلے سے تعلق تھا اُس کے اور اپنے بھائی عمران بن عامر کا بمن کے حکم سے مکہ شریف کی جانب آیا تھا۔ اب جبکہ حارثہ بن تغلبہ نے جرہم سے مکہ میں کچھ رہنے کی اجازت دیں یہاں تک اُس کے جاسوں اس کو اس سے بہتر جگہ کی طرف متعلق بتادیں ۔ پھراُس علاقہ کی طرف جیلا جائے گالیکن جرہم نے انہیں وہاں تھہر نے کی اجازت نددی۔ اس واقعہ سے اُس کو بہت غصہ آیا۔ حارثہ نے قسم کھائی کہ وہ مکہ اس وقت تک نہ چھوڑ ہے گا جب تک کہ وہ ہا اُس کو جہت فتح نہ کر لے اور وہ اس میں خوب خونریزی نہ کرلے گا۔ بنو جرہم نے اس کے ساتھ جنگ کی ، بنواسا عیل نے جرہم کا ساتھ نہ دیا۔ انہیں اس جنگ میں سخت جانی اور مالی نقصان برادشت کرنا پڑا۔ بنوحارثہ نے مکہ پر قبضہ کر لیا وہی کعبہ کے متولی بھی بن گئے۔

عمر بن کی ان کا بادشاہ بن گیا۔ بنوجر ہم انتشار کا شکار ہو گئے ان کے قبیلہ مختلف شهروں میں بھر گیا۔ (بیت الحرام کی تو ہین کی وجہ ہے اُن پر عذاب آیا ) بعض کونکسیر ہوگئ اور بعض پر چیونٹیاں مبلط کر دی گئیں ۔اور جو پچ گئے اضم کے سیاب کی نظر ہو گئے ۔ س ہے آخر میں مرنے والی ایک عورت تھی جوایک دن خانہ کعبہ کا طواف کررہی تھی لوگ اس کے طویل قداور عظیم جمامت کود کھ کر متعجب ہوئے ۔ انہوں نے اس سے یو چھا توجن ہے یا انسان اس نے جواب دیا میں انسان ہوں اور میر اتعلق بنوجر ہم سے ہے۔اس نے وہاں وہ شعر بھی پڑھے جن ہے اُن کے شاندار ماضی کی عکاسی ہوتی تھی۔اس نے ''جھینہ''کے دوآ دمیوں سے ایک اونٹ مانگاان دونوں نے اسے اپنے اونٹ پرسوار کیا اور اسے خمیر کی طرف لے گئے۔جبوہ اس کی بتائی ہوئی منزل پر پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ اے بھی ا یک چیونی کا ب رہی تھی حتی کہ وہ اس کی ناک کی رگوں اور اس کی آئکھوں تک پہنچے گئی ۔وہ ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت! باربی تھی ۔بالآخروہ چیوٹی اس کے گلے میں داخل ہوگئ وہ و ہیں منہ کے بل گر کر ہلاک ہوگئی ان دونوں نے اس جگہ کواپناوطن بنالیا۔اس وجہ ہے وہ جگہ''جھینہ'' کے نام سے مشہور ہوئی ۔ بیر جگہ مدینہ طیبہ کے قریب ہے حالا نکہ ان دونوں کا تعلق بنوقضاعہ سے تھا۔ بنوقضاء عراق کے ایک سرسبز شاداب مقام میں رہتے ہیں۔ (الروض الانف مع سيرت ابن بشام :بين جربم وخزاعه صفحه ٢ ١٤,٢ ١ ٦جلد ١ دارالكتب

امام ابن مشام يجى بيان كرتے ہيں:

العلمية بيروت)

جب بیت اللہ بن جرہم نے سرکتی کی ۔ تو اس بنو بحر بن عبد مناۃ بن کنانہ اور غبشان نے ان کی سے برائیاں دیکھی انہوں نے ایک ساتھ ل کر جنگ کرنے اور اِن کو مکہ سرمہ سے نکا لئے کے لیے اتحاد کرلیا۔ انہوں نے ان کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا۔ شدید لڑائی ہوئی بنواساعیل نے اس میں جرہم کی جمایت نہیں کی اس لیے بنو بکر اور غبشان نے جرہم پر غلبہ پالیا اور جرہم کو جلا وطن کردیا۔ اس زمانہ جا بلیت میں بھی مکہ مرمہ میں کوئی باغی یا سرش نہیں تھر سکتا تھا۔ ہر باغی اور فسادی کو باہر نکال دیتا تھا۔ اس لیے لوگ اے 'النامہ'' کہا کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا وہ فورا ہلاک ہوجاتا۔ اس جہ بھی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بیجابر حکم انوں کی گردنوں کو تو رُکرر کھ دیتا ہوجاتا۔ اسے بہ بھی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بیجابر حکم انوں کی گردنوں کو تو رُکرر کھ دیتا

(سیرت ابن بشام مع الروض الانف: ص۲۱۷،۲۱۲ جلد ا دار الکتب العلمیه بیروت) امام این اسحاق بیان کرتے ہیں:

عمرو بن حارث نے (بے دخلی کے دفت) خانہ کعبہ کے دو ہرن اور تجر اسود کو اضافہ اللہ کا میں اور تجر اسود کو اضافہ اللہ کا درخرم کے کنویں میں پھینک کراہے بند کر دیا اور وہ اپنے قبیلے کو لیے کر میں جا گیا۔ انہیں مکہ مکر مہ سے جدا ہوتے ہوئے انتہائی دکھ ہوا۔ای وجہ سے اپنے غم کو اپنے شعروں کے اندر بیان کیا وہ اشعاریہ ہیں:

وَقَائِلُةِ وَالدَّمْغِ سَكُب مَبَادِرُ وَقَائِلُةٍ وَالدَّمْغِ سَكُب مَبَادِرُ وَقَدُ شَرِقَتْ بِالدَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ كَا نَ لَمْ يَكُنُ بَيْنَ الْحَجُونِ الَى الصَّفَا الْيُس وَلَمْ يَسْمُرُ بِمَكَّةً سَامِرُ فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْب مِتِى كَاتَمَا فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْب مِتِى كَاتَمَا يُلْجَلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ لَيَا يَلْجَلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ لَيَا يَلْجَلُخُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ لَيُلْ لَكِمَا الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ لَيَا لَيْكَالِمَ فَا اللّيَالِينَ وَالْجَدُودُ الْعِوَائِلُ وَكُنّا وَلَاةً الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ وَكُنّا وَلَاةً الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ وَكُنّا وَلَاةً الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ مَنْ بَعْدِ نَابِتٍ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ مَنْ مِنْ فَالْمُ الْعُوائِلُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

نَطُوفُ بِذَالِكَ الْبَيْتِ وَالْخَبْرُ ظَاهِرُ وَنَحْنُ وَلِيْنَا الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ بِعِزِ فَمَا يَحْظِي لَدَيْنَا الْمُكَاثِرُ مَلَكْنَا فَعَزَّزْنَا فَأَعْظِمُ بِمُلْكِنَا فَلَيْسَ لِحَى غَيْرَ نَا ثُمَّ فَاخِرَ أَلَمْ تُنْكِخُوا مِنْ خَيْرِ شَخْصِ عَلِمْتُهُ الأضاهز مِنَّا وَنَحْنَ فَأَيْنَائُهُ فَإِنْ تَنْفَنَ ا لَذُنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيهَا التَّشَاجُو فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا الْمَلِيْكُ بِقُدْرَةٍ كَذَالِكَ يَا لِلنَّاسِ تَجْرِى الْمَقَادِرُ أَقُولُ إِذًا نَامَ الْخَلِئُ وَلَمْ أَنَمُ إذًا الْعَرْشُ لَايَنِعَدُ سُهَيْلُ وَعَامِرُ وَبُدِّلْتُ مِنْهَا أَوْجُهًا لَا أَحِبُّهَا قَبَائِلُ مِنْهَا حَمَيْنِ وَيُحَابِرُ أَحَادِيْثًا وَكُنَّا بِغَبْطَةٍ وَ صِوْنَا غَضَّتُنَا السُّنُونَ الْغَوَابِرَ بذلک فَسَخَّتُ دُمُوعُ الْعَيْنِ تَبْكِي لِبَلْدَةِ بِهَا حَرَمْ أَمْنَ وَفِيْهَا الْمَشَاعِرُ وَتَبْكِى لِبَيْتٍ لَيْسَ يُؤْذَى حَمَامَهُ يَظُلُّ بِهِ أَمْنًا وَفِيْهِ الْعَصَافِرُ وَفِيهِ وْحُوشْ لَاثْرَامُ أَنِيْسَةُ إِذَا خَرَجَتُ مِنْهُ فَلَيْسَتُ تُغَادِرُ دو پہر کے وقت کی شم! آئکھول سے آنسوں تیزی سے جاری ہیں ان آنسوؤں کی وجہ ہے آنکھوں کے حلقے بھی روثن ہو گئے ہیں۔ایسے محسوس ہوتا ہے کہ 'ججو ن' سے لے کرکو وصفا تک ہمارا کوئی ہمدر زہیں اور مکہ میں داستان بیان کرنے کی کوئی محفل نہیں جے گی ۔جب میں نے اس سے بات کی تو میرے دل کی کیفیت پیھی کہ گویا ایک پرندہ اسے اپنے پرول کے درمیان حرکت دے رہا ہے۔ہم ہی مکہ مکرمہ کے مکین تھے مرز مانے کے حوادثات اور برقسمتی نے بیر سعادت ہم سے چین کی۔ نابت بن اساعیل علیہ السلام کے بعد ہم ہی بیت اللہ كمتولى بن بم اس كاطواف كرتے جس كى بركات بہت واضع ہيں - ہم اتنے معزز تھے کہ کوئی بھی صاحب ژوت انسان شرف وقدر میں ہم سے سبقت نہ لے جاسکا۔ہم ہی اس شہر کے بادشاہ بے ہمیں ہی ہے عز تیں نصیب ہوئیں ۔ ہماری سلطنت کتنی عظمت والی تھی۔ ہمارے علاوہ کوئی قبیلہ اور فر وفخر نہیں کرسکتا تھا۔ کیا تم نے ایک بہترین شخص (حفرت اساعیل علیه السلام) کا نکاح نہیں کیا تھا۔ان کے بیٹے ہم بی سے ہیں اور ہم اُن کے سرال ہیں اگر دنیانے ہم سے منہ موڑ لیا ہاں سے اعراض کرنا اُس کا طریقہ ہے یوں بھی دنیا میں لڑائی جھڑے ہوتے رہتے ہیں ۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ارےلوگواللہ تعالیٰ کی تقدیریں ای طرح جاری ہوتی ہیں۔جبعیش پیندلوگ سو گئے اور میں بیدارتھا تو میں یہ دعا مانگتا رہا اے عظیم عرش کے مالک سہیل اور عام کو دور نہ کردیا جائے ۔ گزشتہ زمانے نے ہمیں اس طرح کاٹا ہے کہ ہم پہلے قابل رشک تھے۔اب ہم صرف داستان ماضی بن کررہ چکے ہیں۔وہ آ نکھ جومکہ مرمہ کے لیے رور ہی ہاں سے لگا تارآنو بہدرے ہیں۔وہ

پاکیزہ شہر جہاں امن والاحرم اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں میری چشم اس گھر کے لیے گریہ بار ہے۔جس کے کبوتر کو بھی تکلیف نہیں دی جاتی اورجس میں چڑیاں بھی امن وسکون سے رہتی ہیں اس میں وحثی جانوروں کا بھی بسیرا ہے آگ بھی حرم پاک میں ان کا تعاقب نہیں کرتی حالانکہ وہی جانور جب حرم سے باہر ہوں تو ان کا شکار کرلیا جاتا

بعض نے کہا ہے کہ بیشعر عامر کے ہیں عمرو بن حارث کے نہیں ۔واللہ اعلم ہوا۔۔

(سيرت ابن بشام مع الروض الانف: استيلاء كنانة وخزاعة على البيت ،ص٢١٨، ٢١٩، ٢١٨ ادارالكتبالعلميه بيروت)

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جرہم کے بعد قبیلہ خزاعہ میں سے بنو غبشان خانہ کعبہ کے والی بے نہ کہ بن جکر بن عبد مناق۔ اس وقت ان کا سردار عمرو بن حارث خانہ کی بیت اللہ تقا۔ اس وقت قریش انتشار اور تفرقہ کا شکار تھے وہ بنو کنانہ میں متفرق طور پر فروکش تھے۔ بنو تزاعہ نسل درنسل بیت اللہ کے متولی بنتے رہے اس قبیلے کا آخری متولی طور پر فروکش بن صلول بن کعب بن عمرو خزاعی تھا۔

(سيرت ابن بشام مع الروض الانف: استيلا. كنانة وخزاعة على البيت ،ص٢٢٣، ج ا دارالكتب العلميه بيروت)

ال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تصی متولی ءیت اللہ بے جس کا تذکرہ یہاں سے کیا جارہا۔

قصى:

(بعنم القاف وفتح الصادام ممل) "قصی"قص یقصو ہے مشتق ہے امام مہیلی کہتے ہیں کہ قصی کی تصغیر ہے۔ان کا نام زیرتھا اور پر حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے جد خامس ہیں۔ امام زرقانی بیان کرتے ہیں: فكان عالم قريش واقومها للحق وكان يجمع قومه يوم العروبةفذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم انهسيبعث فيهم نبي

قصی یہ قبیلہ کے عالم تھے اوران کوراہ راست پر ثابت قدی سے چلتے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ انہیں وعظ ونصیحت تاکید کرتے تھے۔ انہیں وعظ ونصیحت کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کے عنقریب ان میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جب وہ تشریف لائے تواس کی دعوت کو قبول کرنے میں کسی حیل و ججت سے کام نہ لینا بلکہ فوراً اس پرایمان لے آنا۔

("بلوغ العرب في معرفت احوال العرب "قصى" جلد ٢ ص١٨٥دارالكتب العلميه بيروت) ((شرح الزرقاني على الموابب: المقصدالاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ص١٣٩، ج ادارالكتب العلميه بيروت)

امام محربن يوسف صالحى فرماتے ہيں:

ان کوقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہان کے والد کلاب بن مرہ نے فاطمہ بنت سعد بن سیل سے نکلاح کرلیا۔اوراُس کا نام خیر ہے جوشر کی ضد ہے ای سعد کے بارے میں کہتے ہیں شاعر کہتا ہے:

> في الناس ماارى طرارجلا الباس كسعد حضر بن سيل اضبط فيه فارس عسرة القرن اذاو افق نول يطرد الخيل وتراه کما الحر القطامي يطرد میں نے سارے لوگوں میں جو جنگ میں شریک تھے ان میں ایک شخف بھی ایبانہیں دیکھا تھا۔جوسعد بن سیل کی طرح کا تھا۔وہ ایبا شهسوارتها جوتنگی پرقابو پالیتا تھا۔جب وہ ہم پلہ بہا در سے ملتا تھا نیچ

اتر آتا تھا۔تم اے دیکھتے کہ وہ گھڑسواروں کو اس طرح دورکرتا ہے جس طرح مقامی شاہین چکورکودورکرتا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ سعدوہ پہلاشخص ہے جس نے تلواروں کوسونے اور چاندی سے کل

-15

اور کلاب کے فاطمہ سے دو بچے زھرہ اور تصی پیدا ہوئے ۔تصی ابھی چھوٹا تھا کہ کلاب وفات پاگئے ۔تو فاطمہ نے ربیعہ بن حرام سے شادی کرلی تو وہ اُس کوا پنے ساتھ کے گیا۔اس وقت قصی ابھی چھوٹا تھا۔ فاطمہ نے ربیعہ سے رزاح کو پیدا کیا یہ قصی کا والد کی طرف سے ایک بھائی تھا۔ قصی نے ربیعہ کے زیر سابہ پرورش پائی۔

"فسمی قصیالبعدعن دار قومه ." "قصی کوتصی اسے لیے کہا جاتا ہے ۔ کیونکداس نے اپنی قوم سے دور پرورش پائی تھی۔

 كونى وارث ندتهالهذاوه سب كجهاك في قصى كومبه كرديا-

اُس وقت بنوخزا عدابطے کے والی تھے قریش گھاٹیوں اور پہاڑوں اور مکہ کے اطراف میں رہتے تھے۔قصی نے خلیل بن صبیح حزائی کی میں جی کے لیے نکاح کا پیغام بھیا۔ خلیل نے آپ کا نسب جان کراپنی بیٹی کا نکاح قصی سے کردیا۔ حلیل اس وقت کعبہ معظمہ کا نگران اور مکہ مکر مہ کے معاملات کا والی تھا۔قصی کے پاس تھم رے رہے۔جس سے ان کے ہاں اولا دہوئی۔ جب ان کی اولا دیھیلی۔ ان کا مال کثیر ہوا شرف بڑھا تو خلیل مرگیا۔ اس نے خانہ کعبہ کی ولایت کی وصیت اپنی میں جی کو کی۔ اس نے کہا: ''میں دروازہ نہ کھول اس نے خانہ کعبہ کی ولایت کی وصیت اپنی میں جی کو کی۔ اس نے کہا: ''میں دروازہ نہ کھول سے ہوں نہ ہی بند کر سکتی ہوں۔ اس نے بید منصب ابوغیشان بن حلیل جس کا نام محر ش تھا اونٹ کے بدلے خانہ کعبہ کی تولیت خرید لی۔ اس سے ایک مشکیزہ شراب اور جوان اونٹ کے بدلے خانہ کعبہ کی تولیت خرید لی۔ اس سے عرب میں بیر محاورہ مشہور ہوگیا: ''اخسیر صفقہ من ابی غیشان۔'' بیر مودہ میں ابوغیشان کے سود سے بھی زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ جبقصی نے خانہ کعبہ کی کلید لی تو بنو خزاعہ نے اس سے انکار گردیا اور بہت زیادہ شور مجایا۔ اور اس بات پر جمع ہوگئے کہ وہ قریش اورقصی کے ساتھ خرگ کریں اور اُن کو مکہ مکر مہاوراً س کے اردگرد سے نکال دیں گے۔

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ای دوران صوفہ کا معاملہ در پیش ہوا۔وہ کچھ یوں

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ صوفہ لوگوں کوعرفہ سے جج کی اجازت دیے تھے۔ جب کنگریاں مارنے کا دن ہوتا تو لوگوں کو جمروں پر لے جاتے سب سے پہلے خاندان صوفہ میں سے ایک آ دمی کنگریاں مارنے کی ابتداء کرتا۔ جب تک وہ کنگریاں نہ مارلیتے لوگ رئی کوشروع نہ کرتے ۔وہ ضرورت مندلوگ جنہیں جلدی ہوتی وہ صوفہ کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ اٹھ اور کنگریاں مارکہ ہم جلدی جلدی اس کام سے فارغ ہوجا عیں لیکن وہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں سورج ڈھلنے سے پہلے کنگریاں نہیں ماروں گا۔وہ لوگ اسے جلدی کنگریاں مارنے کی ترغیب دلاتے رہتے اور اُن سے کہتے تیرے لیے ہلاکت ہوا ٹھ

اور کنگریاں مارلیکن وہ برابرا نکار کرتا رہتا۔ جب سورج ڈھل جاتا تو وہ اٹھتا اور کنگریاں مارتا اورلوگ بھی اس کے ساتھ کنگریاں مارتے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ رمی الجمارے فارغ ہوجاتے اور منی ہے جانے کا ارادہ کرتے تو صوفہ عقبہ کے دونوں اطراف میں کھڑے ہوجاتے ۔وہ لوگوں کو روک لیتے ۔اور کہتے سب سے پہلے صوفہ نے یہاں سے گزرنا ہے ۔ جب وہ وہاں سے گزرجاتے پھر دیگر لوگوں کوگزرنے کی اجازت دی جاتی ۔ جب تک بیمنصب صوفہ میں رہا ان کی عادت رہی ۔ان کے بعد بیمنصب بنوسعد بن زید بن منا ہ بن تیمیم میں آل صفوان بن حارث بن حجمۂ بن عطار دکو ملا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بیصفوان وہی جوعرفہ کے دن لوگوں کو جج کی اجازت دیتا تھااس کے بعد اسکے بیٹے اس مرتبہ پر فائز ہوئے ۔اس خاندان کا آخری فر دجس کے زمانہ میں آفتاب اسلام طلوع ہوااس کا نام کرب بن صفوان تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی صوفہ نے اس سال بھی اپنے اس (ظالمانہ) طرز ممل کو دہرایا جودہ بنو جرہم اور بنوخزاعہ کے زمانہ سے جاری کئے ہوئے تھے قصی اس ظلم کو دیکھ کر رہ نہ سے لہذاوہ اپنی قوم قریش کنانہ، قضاعہ کے ساتھ عقبہ کے پاس آئے اور بنی صوفہ سے کہا ہم تم سے زیادہ اس منصب کے حق دار ہیں۔ اس پرقصی اور بنوصوفہ کے درمیان شدید جنگ ہوئی ۔ بالآخر بنی صوفہ کو شکست ہوئی اورقصی نے اُن کے تمام مال ودولت پرقب کرلیا ۔ اس لڑائی میں خزاعہ اور بنو بکر نے قصی کا ساتھ نہ دیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عنقریب قصی اُن سے یہ منصب چھین لے گا۔ جس طرح اس نے صوفہ کو اس منصب سے محروم کر دیا ہے ۔ عنقریب وہ ان کے اور خانہ کعبہ کے معاملات کے درمیان حائل ہوجائے گا انہوں نے قصی کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

قصی نے اپنے بھائی رزاح بن ربیعہ کومدد کے لیے بلایا وہ اور اُس کے بھائی کُنَّ بن ربیعہ مجمود بن ربیعہ مجلممہ بن ربیعہ قصی کے مدد کے لیے حاضر ہو گئے فریقین میں خوب جنگ ہوئی خون کی ندیاں بہہ گئیں بہت ہے آ دی مارے گئے لیکن فتح وشکست کا نیملہ نہ ہوسکا ۔ چنا نچہ میہ بات طے پائی کے ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جوان کے مابین فیملہ کردے اور صلح ہوجائے ۔ لہذاانہوں نے یعم شداخ بن عوف بن کعب بن عامر کواپنا فیملہ کردے اور کہ ہوجائے ۔ لہذاانہوں نے یعم شداخ بن عوف بن کعب بن عامر کواپنا خالت مقرر کرلیا۔ چنا نچہ اس نے فیملہ کیا کہ بیت اللہ شریف اور مکہ مگر مہ کی تولیت کا حقد ار قصی ہے بی خزاعہ اور قبیلہ بن بحر کے جتنے آدمی جنگ میں قبل ہوئے ان کا خون رائیگاں ہے وہ قدموں کے دینچ ہے لیکن قصی کے حامی لشکر کے مقتولین کی دیت اوا کرنا بنوخزاعہ پر لازم ہوگا انہوں نے پانچ سوبیس افراد کے تل کی دیت اور تیس زخیوں کی دیت بھی ۔ اور اس طرح وہ قصی اور خانہ کعبہ کے امور کے درمیان سے ہے گئے۔

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه جلد الم صفحه ۲۲ الجنة احياء التراث الاسلامي القابره) ("طبقات ابن سعد": ذكر قصى بن كلاب ج المصلي ۴۹٬۵۰ مكتبه الخانجي ،القابره) (ملخصلسيرت ابن بشام مع روض الانف ص ۲۲۳٬۲۲۳ جلد المدار الكتب العلميه بيروت) (تاريخ الرسل والملوك للطبرى: ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قصى مراكم عليه عليه واله وسلم ذكر قصى مراكم المعارف مصر)

نوٹ: ''یعم'' کواس لیے شداخ کہتے ہیں کداُس نے بنونزاعہ ۲ کا خون باطل قراردیا تھا۔اوراس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ''بنوداُب'' کا دادا تھا۔اکثر لوگوں نے علم تاریخ اور علم انساب بنوداُب سے حاصل کیا۔ بنوداُب سے مرادعیسی بن یزید بن بر بن داُب اور خذیفہ بن داُب ہیں۔

(سیرت ابن بشام معروض الانف ص ۲۳۳ جلد ا، دار الکتب العلمیه بیروت)
لیکن علامه سیراحمد بن زین دحلان کلی اس واقع کو کچھ اِس بیان کیا ہے:
"کہ جب فریقین یعمر کو اپنا تھم مقرر کیا تو اس نے کہا
"موعل کھ فناء الکعبة غلاً
کہ کل صحن کعبہ میں آپ کے اس نزاع کا فیصلہ کروں گا۔

فلما اجتمعو اقام عمرو بن عوف وقال انى قد شدخت ماكان بينكم من دم تحت قدم هاتين فلاتباعة لاحد على احد قضى لقضى بأنه اولى بولاية مكة فتولاه ... ''دوسرے روز جب دونوں فریق صحن کعبہ میں جمع ہو گئے تو عمرو بن عوف کھڑا ہوگیا اس نے اعلان کیا کہ کان کھول کرین لو فریقین کے درمیان جوخونریزی ہوئی ہے میں نے اس کوا پنے ان دوقد موں کے پنچے روند ڈالا پس کسی فریق کے مقتولوں کا خون بہا دوسر نے فریق پر نہیں اور تولیت کے بارے میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مکہ کا متولی میں قصی کو مقرر کرتا ہوں۔''

("السيرة النبويه احمد بن زيني دحلان مكى": ص٢٣)

قصی نے اپنی قوم قریش کے خاندان اورافراد جوسارے جزیرہ عرب میں بھم چکے تھے انکو پہاڑیوں اور گھاٹیوں سے نکال کرائن کو مکہ مکرمہ میں جمع کرکے آباد کیا۔اورانہیں وہ سب منصب عطاء کیے جن پروہ پہلے فائز تھے کیونکہ ان مناصب کودین میں شار کرتا تھااس لیے اُن کو تبدیل کرنا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ آل صفوان ،عدوان اورالساءً ق کوان کے مناصب پر برقر ارد ہے دیا۔ یہاں تک کہ اسلام کا سورج طلوع ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کوختم کردیا۔

(سيرت ابن بشام معروض الانف ص ٢٣٣ جلد ١ ، دار الكتب العلميه بيروت)

سل الهدى اورسرت ابن مشام مين بيان كيا كيا ي-

قصی خانہ کعبہ اور مکہ کرمہ کے امور کے والی بن گئے۔ وہ اپنی تو م کو لے مکہ کرمہ آیا اور انہیں اپنے گھر میں بسادیا۔ انہوں نے قصی کو اپنا سردار بنالیا۔ اس وقت حرم کعبہ ٹل کوئی گھر نہ تھا۔ قریش اس میں گھہرے رہے۔ رات کے وقت وہاں سے نکلتے اور وہ اُک میں کوئی جرم کرنا حلال نہیں سمجھتے تھے۔ وہاں پرانا گھر نہ تھا۔ جب قصی نے قریش کو جع کیا۔ قصی تبام عرب میں زیرک انسان تھے۔ انہوں نے قریش کو کہا کیا تم سارے حرم کعبہ کے اردگر دجع نہیں ہوجاتے اللہ کی قسم اہل عرب تمہارے ساتھ جنگ کرنا حلال نہیں سمجھتے نہ گا متمہیں وہ مکہ مکر مہ سے زکال ساتھ ہیں۔ ہمیشہ کے لیے عرب کے سردار بن جاؤ۔ قریش نے کہا تم بھی مہاری رائے کے تا بع ہیں۔ پھرا تکو جع کیا اور صبح اُن کے سردار ہوا ور بھی آئی کے الحق ہیں۔ پھرا تکو جع کیا اور صبح اُن کے ساتھ حرم میں کعبہ کے گردگی۔

قصی کعب بن لؤی میں سے پہلا تخص تھے جن کو بادشاہی ملی اوراُن کی قوم نے اُن کی اطاعت کی ۔ خانہ کعبہ تمام کے مناصب تجابہ، افادہ، سقایہ، ندوہ، اور لواءاُن کے پاس

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه جلد ١، صفحه ٢٢٣ لجنة احياء التراث الاسلامي القابره) (سيرت ابن بشام مع روض الانف ص٢٣٢ جلد ١، دار الكتب العلميه بيروت)

کہ شہرکو چار حصول میں تقسیم کردیا ہر حصہ میں قریش کے ایک مخصوص قبیلہ کوآباد کیا

وگ گمان کرتے تھے کہ قریش اپنے گھروں سے حرم کے درخت کاٹے سے ڈرتے تھے

قصی نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کا درخت کاٹ دیا ۔ لوگوں نے قصی کے اس عمل کومبارک

مجھالہذا اُنہوں نے اپنے گھروں کے درخت کاٹ دیئے ۔ ہر مرداور عورت کی شادی کی

قریب قصی کے گھر ہوتی تھی ہر مسلہ کے متعلق مشاورت ای کے گھر میں ہوتی تھی ۔ جنگ

کے موقعہ پرقصی ہی انہیں حجنڈ ابنا کر دیتا تھا۔ قریش کی کوئی لوگی جب بالغ ہوجاتی تو وہ

اسے قصی کے گھر لے آتا۔ اُس کی پہلی چادر کو پھاڑ ڈالتے اور نئی اور تھی پہنا کرا سے اپنے

گھر لے جاتے ۔ قصی تمام معاملات اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد اس کی

قوم میں قوانین مذہب کی طرح لازم سمجھے جاتے تھے ۔ قریش اُن پر خوثی سے عمل پیرا

ہوتے تھے ۔ قصی نے دار الندہ کو تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ بیت اللہ کی طرف رکھا۔ قریش کے

ہوتے تھے ۔ قصی نے دار الندہ میں ہوتا تھا۔ قصی کو مجمع کہا جاتا ہے ایک شاعر اُس کے

ہارے میں کہتا ہے:

ابوكم قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر وانتم بنو زيد وزيد ابوكم به زيدت البطحاء فحواعلى فحو "المحاء فحواعلى فحو "المحاء فحواعلى فحو توليد الله تعلم الما المحاء على عنه الله تعلم الما المحاء عنه عنه الله تعلم الما المحاء عنه عنه الله تعلم المحاء عنه عنه المحاد ع

تم زید کے بیٹے ہو اورزید تمہارا باپ ہے ( یعنی قصی )ای کے کارناموں کی وجہ سے وادی بطحاء کو عزو فخر نصیب ہوا۔''

(سيرت ابن بشام مع روض الانف ص٣٣، ٣٣ جلد ١، دارالكتب العلميه بيروت) ("لم البدي والرشاد": الباب الرابع في شرح اسماء ابائه ج١، ص٣٢ الجنة احياء التراث الاسلامي القابره)

قابہ:

بیایک جلیل القدر منصب تھااس سے مراد کعبہ شریف کی خدمت کے فرائض انجام دینا تھا۔ بید منصب بھی قصی نے ایجاد کیا جس قبیلہ کو بید منصب تفویض کیا جاتا ہیت اللہ شریف کی تنجیاں بھی اس کے حوالے کردی جاتیں ۔ کعبہ کے درواز سے کو کھولنا اور بند کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ۔ کعبہ میں جو امانتیں رکھی جاتیں نذرانے کے طور پر جوقیتی تحا کف ذمہ داری ہوتی ۔ ک

رفاده:

رفادہ وہ خراج ( ٹیکس ) تھا جوقریش مکہ ہرسال ایام جج میں قصی بن کلاب کو پیش کرتے تھے اور اس مال سے ان حاجیوں کے کھانا تیار کرتے ، جن کے پاس کھانے کے لیے پچھزاد سے راہ نہ ہوتا جبقصی نے قریش کواپنے اموال میں سے بید حصہ مقرر کرنے کے لیے کہااس وقت نہایت ہی خوبصورت گفتگو کی:

يامعشر قريش انكم جيران الله واهل بيته واهل الحرم وان الحاج ضيف الله وزوّاربيته وهم احق الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعاما وشرابا ايام الحج ،حتى يصدرواعنكم ففعلوا فكانو يخرجون لذالك كل عام من اموالهم خرجا "

''اے گروہ قریش تم اللہ تعالیٰ کے پڑوی ہو،اس کے اہل بیت ہو،تم ہی اهل حرم اور حاجی اللہ کے مہمان اوراس اللہ کے گھر کے زائر ہو ۔وہ سب سے زیادہ عزت واحترام کے مستحق ہیں۔ایام حج میں ان کے لیے کھانے پینے کا بندو بست کروحتی کے وہ اپنے گھروں کولوٹ جائیں۔''

توانہوں نے ایسے ہی کیا اور ہرسال وہ اپنے مالوں سے حصہ نکا لتے رہے اور قصی کو دیے رہے توقعی اور اسے کے بعد والے ایام منی میں لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہے کام زمانہ جا ہلیت میں بھی آپ کی قوم میں جاری رہا یہاں تک اسلام نے اپنی کرنیں مکہ شریف کے اندر کہیرنے شروع کردیں

(سيرت ابن بشام مع الروض الانف: من فرض الرفادة, صفحه ٢٣٩ جلد ١ ، دار الكتب العلميه

يرت)

امام ابن ہشام فرماتے ہیں

اسلام کے عرب میں برسرا قتد ارآنے کے بعد رفادہ کا بیسلملہ آج تک جاری دساری ہے جو بھی بادشاہ برسرا قتد ارآتا ہے ہرسال منی میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا اتظام کرتا ہے یہاں تک کہ حجاج اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔

نوٹ: امام ابن ہشام کی وفات ۲۱۳ تھجری کے اندر ہوئی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیسلسلہ آپ کی وفات تک جاری وساری تھالیکن بعد میں رفادہ کا سلسلہ منقطع ہوگیا جو کہ انتہای اہم ضروری چیزتھی۔واللہ اعلم

تقاير:

تجاج کو یانی پلانے کا منصب - جج کے موسم میں قریش پائی کے ذخائر جمع کرتے اوران میں زبیب ( مشمش) ڈالتے جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہوجا تا اور جج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پینے کے لیے سے پانی پیش کیا جاتا۔

دارالندوة:

دارالندوہ قصی نے تعمیر کرایا۔ندوہ لغت میں اجتاع کو کہتے ہیں۔اور چونکہ قریش تمام معاملات کے مشورہ کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے قریش کے کسی مرداور عورت کا دارلندہ کے علاوہ نکاح نہ کیا جاتا اور کی بھی معاطع بیں مشورہ اس کے علاوہ کی اور جگرز کرتے جنگ کے لیے جھنڈ ابھی اسی حویلی بیس با ندھا جاتا تھا۔ ابن سعد نے یہ کیا اور امام ابن کثیر نے اسکے علاوہ اور امور کا بھی تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں: کہ دار الندوہ بیں ظلم کے از الے اور جھگڑوں کے فیصلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا تا اور جب بھی کی قسم کا مقدمہ پیش ہوتا قریش کے سردارہ ہاں جمع ہوجاتے اور باہم مشور سے فیصلہ کردیتے۔

قصی نے بیددارالندوہ اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دی اس کی اولاد کے بعد حکیم بن حزام کی ملکیت میں آئی ۔انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ میں اے ایک لا کھ درہم میں فروخت کر دیا۔امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔

"بعت مكرمة ابائك وشرفهم"

"كەتونے اپنے آباء واجداد كے شرف اوران كى عزت كوفروخت كرديا ہے۔"

عيم نے جواب ميں كہا:

"ذهبت المكارم الابالتقوى والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمروقد بعتها بمائة الف درهم واشهد كمران تمنها في سبيل الله فأينا مغبون."

" کیم نے کہا کہ عزتوں کے سارے معیار ختم ہو گئے بجز تقوی کے بخدا میں نے اسے شراب کی ایک مشک کے عوض زمانہ جا ہلیت میں خریدا تھا اور اب اسے ایک لا کھ درہم میں فروخت کیا ہے اور آپ تمام کواس بات کا گواہ بنا تا ہوں کہ بیساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ سے بحثے کہ خمارہ میں کون ہے۔ "

(الروض الانف معسيرت ابن بشام: دار الندوة صفحه ٢٣٥ جلد ١، دار الكتب العلميه بيرون)

اواء:

(ايك شم كاجنگى جهندًا)

یہ بھی قصی کا ایجاد کردہ ہے قصی نے تمام عرب کے لیے ایک ہی لوائمقر رکیا اور جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تو اُس لواء کو دار الندہ میں قصی کے ہاتھ سے باندھاجاتا۔

کعبہ کی جو ممارت سیر ناابراہیم اور اساعیل علیماالسلام نے تعمیر کی تھی وہ زمانہ دراز گررجانے کے باعث بوسیدہ ہورہی تھی۔قصی نے اس کو گرا کر کعبہ کو از سرنو تعمیر کیا۔ بیشرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعدقصی کو نصیب ہوا۔

قصی کے چارفرزند تھے بڑے کا نام عبدالدار تھا۔ان سے چھوٹے عبدمناف تھا گرچہ عمر کے لحاظ سے عبدالدار بڑے تھے لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ماری قوم ان کی گرویدہ اور دلدادہ تھی۔ان کی جود وسخا کے باعث قریش ان کوالفیاض کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے لیکن قصی کواپنے بڑے بیٹے عبدالدار سے بہتے مجت تھی انہوں نے ان یا نچوں مناصب پر عبدالدار کوفائز کردیا تھا۔

تاکہ وہ اپنے بھائیوں سے مال ودولت اور مرتبے کے لحاظ سے کمتر نہ رہیں ابتداء میں تو مفا ہمت رہی سب نے عبدالدار کی سیادت وسر براہی کوتسلیم کرلیا گر پچھ عرصہ کے بعد اس میں داڑیں پڑنا شروع ہوگئیں یہاں تک کہ مخالفت تک نوبت پہنچ گئی اور دونوں گروہوں نے تلواریں سونت لیں۔

تین بھائی ایک طرف تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ شریک اقد ارہوناان کا مورثی فی ہے لہذا انہیں بھی اس میں حصد ویا جائے لیکن دوسری طرف عبدالدار کا موقف یہ تھا کہ والد نے انہیں اپنا جائشین نا مزد کیا ہے۔ اس لیے وہی اس منصب کے حقدار ہیں۔ باہمی بھڑ سے نے طول کھینچا، اور دیکھتے بی دیکھتے پورا عرب دو حصوں میں منقسم ہوگیا۔ پچھ قبائل مناسبالدار کے ساتھ مل گئے اور پچھ قبائل نے باقی بھائیوں کی حمایت کا اعلان کردیا فیرالدار کے ساتھ مل گئے اور پچھ قبائل نے باقی بھائیوں کی حمایت کا اعلان کردیا اور دونوں دھڑ سے اپنے فریق کی حمایت میں مرنے مارنے پراتر آئے عبد مناف کا پروش گروہ صحیٰ کعبہ میں اکٹھا ہوا انہوں نے عزم وجذبہ کے ساتھ خوشبو میں ہاتھ ڈیو کے پروش گروہ صحیٰ کعبہ میں اکٹھا ہوا انہوں نے عزم وجذبہ کے ساتھ خوشبو میں ہاتھ ڈیو

اوراركان كعبركوچيوكر حلف اللها كروه اپناتى كرر بيل كے يا اپنى جان دے وي كر الله وفرقة بايعت بنى عبد مناف و خالفو هم على ذلك وضعوا ايں هم عند احلف فى جفنه فيها طيب ثمر لها قاموا مسحو ايں يهم باركان الكعبة فسهوا خلف المطيدة ن

''ایک گروہ نے بنوعبد مناف کی بیت کی اور حلف اٹھایا۔ حلف اٹھاتے وقت خوشبو میں ہاتھ ڈبوئے پھر جب کھڑے ہوئے تو ارکان کعبہ کو چھوااس لیےان کا نام''خوشبووالے لوگوں کا خلف'' پڑھ گیا۔''

("البداية والنهاية ": اخبارالعرب قبل الاسلام فصل تفويض ابنه عبدالدارمن بعده جـ٢٠٢، ٢مكتبه فاروقيه پشاور)

''زبردست جنگ کے آثار پیدا ہو گئے، برابر کا جوڑتھا، ہرفریق اپنی جگہ جرائت واستقلال کا پیکرنظر آرہا تھا اوراپنے مؤقف سے پیچھے بٹنے کے لیے تیار نہیں تھالیکن اہل دانش کی مداخلت اور حکمت عملی سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا جہا ندیدہ اور مال اندیش افراد نے جنگ کے مولنا ک نتائج سے آگاہ کیا اور فریقین کومصالحت پر آمادہ کرلیا چنا نچہ فیصلہ یہ ہوا کہ مفادہ اور ندوہ بنوعبد الدار ہی کے پاس رہے دفادہ اور ندوہ بنوعبد الدار ہی کے پاس رہے دیں۔اس طرح مناصب کی مساوی تقسیم سے معاملہ رفع دفع ہو گیا او جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔'' سبل الہدیٰ میں امام رقمطر از ہیں:

"وقسم قصى مكارمه بين ولدة واعطى عبدمناف السقاية والندرة وكانت فيه النبوة والثروة واعطى عبدالدار الحجابة واللواء واعطى عبدالعزى الرفادة والضيافة ايام منى واعطى عبدقصى جلهمتى الوادى."

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه صفحه ٣٢٥ جلد الجنّة احياء الترا<sup>ك</sup> الاسلامي القابره)

"کرفضی نے اپنے مناصب کو اپنے بیٹوں میں تقیم کردیا۔ سقایہ اورندوہ عبد مناف کوتفویض کیاان کی ذریت میں سے سرورعالم ہوئے اور ججابہ اور للواء عبد الدار کو دیا یعنی خانہ کعبہ کی خدمت اور جھنڈا اور ایام منی میں حاجیوں کی میزبانی کا فریضہ عبد العزی کوسو پناان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا چولہا گرم نہیں کرسکتا تھا۔ اور وادی کی خفاظت کی زمدداری عبد قصی کوسو پنی۔"

آپ کی وفات کے بعد آپ کو جو ن میں دفن کیا گیااوراس کے بعد سارے لوگ اپنی میچوں کو دہیں دفن کرنے لگے۔

شراب کی لت بہت بُری ہے پوراعرب اسکی زدیمیں آچکا تھا شراب کے رسیا علانیہ محفلیں جماتے ،اورجام گروش میں لاتے تھے اور جب دور چلتے تو بدمت ہوجاتے اخلاق ناموں کی دھجیاں اڑجا تیں ،فضائیں سائیں سائیں کرنے لگتیں اورنو جوانوں کی متی خرمتی میں بدل جاتی۔

قصی نے اس آگ کی تباہ کاریوں کا ندازہ لگاتے ہوئے اپنی اولا دکو پختی ہے منع کردیا کہ وہ اس منحوس بلا کے سائے بھی دورر ہیں اور اس سے کلیتاً پر ہیز کریں اور اپنے اخلاق کوکمینگی سے اور عزت کوذلت سے نہ بدلنا۔

قصی کے حالات کوخم کرنے سے پہلے میں ان کے چند حکیمانہ اقوال کو فرکررہا ہوں جو کے آبزر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں:

"من اکرمرلئیماً شار که فی لومه" "جوکسی کمینے کی عزت کرتا ہے وہ اس کی کمینگی میں حصہ دار بن جاتا

من استحسن قبیحاً تُرك الى قبعه. "
" بو تخص كى فتيج چيز كوستحن سجهتا بوه ال فتيج چيز كروال كرديا جاتا ہے۔ "

من تصلحه الكرامة اصله الهوان.

"عزت و تریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی ذلت ورسوائی اس کی اصلاح کردتی ہے۔"

من طلب فوق حقه استحق الحرمان.

"جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیاوہ محرومی کا حقدار ہے۔"

"الحسود العدو الخفي."

" حاسد تيراچها مواد ثمن ہے۔"

مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بیوصیت کی۔

اجتنبو الخمرة فانها تصلح الابدان وتفسد النهان

"شراب سے اجتناب کرنا کیونکہ سے بدن کوتو درست کردیتی ہے لیکن ذہن کو برباد کردتی ہے۔"

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه صفحه ٣٢٥ جلد الجنة احياء التراث الاسلامي القابره)("سرية النبويه سيدا حمد بن زيني دحلان مكي": ج ١, ص٢٢)

# قصى كى اولاد:

امام ابن اسحاق کےمطابق:

قصٰی بن کلاب کی اولادمیں آپ کے چار بیٹے اوردوبیٹیاں تھیں۔ 1 عبدمناف2 عبدالدار 3 عبدالعزی 4 عبدقصیٰ دو بیٹیا ل تخر بنت قصی اور برہ بنت قصی اوران کی مال کانام جی بنت صلیل بن عبشیہ بن سلول بن کعب بن عمروالخزاعی تھا۔ (البدایة والنهایة فصل تفویض ابنه عبدالدار من بعده صفحه ۲۰۸۸ جلد ۲۰ مکتبه فاروقیہ بہشاور)

### عبدمناف تنصى:

عبد مناف کی تعارف کے مخاج نہیں یہ قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔اس نام کے آخر میں جو'' ق'' ہے مبالغہ کے لیے ہے۔ جہ کامعنی وشمن پر سخت

حلير نے والا۔

عبد مناف كى وجرتميد بيان كرتے ہوئے علامہ زرقانى كلستے ہيں: مفعلٌ من اناف ينيف انافة ، اذا ارتفع وقال المفضل رحمه الله تعالى الانافة ، الاشراف والزادة وبه سمى عبد مناف ...

'اس کا وزن مفعل ہے، اور بیانا ف ینیف انافۃ سے ماخوذ ہاں کا معنی ہے بلند وبالا ہونا۔ فضل اناف کا معنی ہے شرف وکرامت اور زیادتی ای وجہ سے آپ عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے ۔ کیونکہ اپنے خصائص ومکارم کے باعث بیا پنے ہمعصروں سے اعلیٰ وار فع تھے۔''

(زرقاني على الموابب: المقصد الآول تشريف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمصفحه ١٣٩ جلد ١) ("سبل البدئ والرشاد": الباب الرابع: في شرح اسماء ابائه ج ١، ص ٢٥ الجنة احياء التراث الاسلامي القابره)

اور بعض اہل سیر کا خیال ہے کہ مغیرہ ان کا لقب تھا جو دشمنوں کو مرعوب وخوفز دہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔عبد مناف بڑے ہی فیاض ،دریادل اورغریب نواز انسان سے۔سائل کو بھی محروم اور خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔

ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قمر البطحاء (بطحاء کا چاند) کہا جاتا تھا۔ ("سبل البدی والرشاد": الباب الرابع . فی شرح اسما، ابانه ج ۱، ص ۲۰ البحنة احیاء التراث الاسلامی القاہره)

زرقانی میں کھاسطرے:

ويدعى القهر بجماله ...وكان فيه نوررسول الله صلى الله على الله على

''اورخوبصورتی کی وجہ سے انہیں'' چاند'' کہا جاتا تھا ان کی پیشانی میں''نورمحمدی'' صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر رہتا تھا۔''

("شرح زرقاني على الموابب": المقصد الاول تشريف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله

وسلمج ا، ص ١٦٩ مكتبه نوريه رضويه لابور)

(زرقاني على الموابب المقصد الاول تشريف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ١٣٩ جلد ادارالكتب العلميه بيروت)

''ان کوان کے حسن و جمال کی وجہ سے بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ انہیں ایک پھر ملا۔ جس پر بہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ میں مغیرہ بن قصی ہوں میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ بتوں سے بغض رکھتے تھے اور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ عَلَیْدِ وَ آلِہ وَسُلَمٌ کا نوران کے چرہ پر چمکتا تھا۔'' امام زین آپ کے بارے ہیں یوں فرماتے ہیں:

"انا المغيرة بن قصى أوصى قريشاً بتقوى الله جل وعلا وصلة الرحم وكان نور النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يضئى فى وجهه كان فى يده لواء نزار وقوس اسماعيل."

'' میں مغیرہ بن قصی ہوں ۔ میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ عزوجل وعلا سے ڈرتے رہا کریں ۔اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نوران کے چرے میں چمکتا تھا ۔ان کے ہاتھ میں نزار کا جھنڈا اور حضرت پھرے میں چمکتا تھا ۔ان کے ہاتھ میں نزار کا جھنڈا اور حضرت

ا اعلى عليه السلام كى كمان ہوا كرتى تھى۔''

(زرقانی علی الموابب المقصد الاول تشریف رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ۱۲۹ جلد ادارالکتب العلمیه بیروت) (سیرة النبویه از احمد بن زینی دحلان مکی ":ج۱،ص۲۷) وسلم ۱۳۹ جلد ادارالکتب العلمیه بیروت) وقیم وفراست کی وجه سے اپنے والد کے بعد یہی

ا پی قوم کے سردارمقرر ہوئے ان کے بارے میں ایک عربی شاعر نہ کہا:

كَانَتْ فَتَفَقَأَت بِيضَةً فَتَفَقَأَت فَالْمُخُ خَالِصُهُ لِعَبْدِ مُنَاف

''قریش ایک انڈا کی مانند تھے اور جب وہ پھٹ گیا تواس میں سے عبد مناف خالص زردی کی طرح فکلا۔

عبد مناف كي اوالا د

عبد مناف کے بارے میں عام طور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے چار بیٹے تھے لیکن حقیقت میر ہے کہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے لیکن حقیقت میر ہے کہ عبد مناف کے چار نہیں پانچ بیٹے تھے۔اُن کے نام میر ہیں 1 ہاشم 2 مطلب 3 عبد الشمس 4 نوفل 5 عبید جس کی گئیت ابو عمرہ تھی کیونکہ اس کے ہاں اولا دخرینہ نہ ہوئی اس کی نسل آگے نہ چل سکی تھی ۔اور اِس کے بارے میں بعض نے انکار بھی کیا ہے۔

(روض الانف مع سيرت ابن بشام ص ٢٣٨ ج ا دار الكتب العلميه بيروت)

ہاشم بن عبد مناف

ہاشم بیعبدمناف کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ نہایت تی اوراعلیٰ در جے کے مہمان نواز تھے آپ کا اصل نام عمرو تھا لیکن ایک واقعہ نے ان کوہاشم بنادیاوہ کچھ یوں ہوا کہ آپ ہرسال حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور قریش اپنے مال کے ساتھ آپ کی بھر پور معاونت کرتے تھے لیکن ایک سال مکہ شریف میں شدید قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہوگئے ۔ تو آپ سے رہا نہ گیا اس لیے آپ فلسطین پہنچے اور وہاں سے رہا نہ گیا اس لیے آپ فلسطین پہنچے اور وہاں سے آٹا اور کھک (یعنی خشک روٹیاں) خرید کرواپس مکہ شریف آئے اور وٹیوں کا چورہ

کر کے اون کے گوشت کے شور بے میں ٹرید بنا کرتمام اہل مکہ اور حاجیوں کو پیش کیا اور اُ ن سب کو پیٹ بھر کر کھلا یا اس دن ہے آپ کولوگ'' ہاشم'' یعنی روٹیوں کا چورہ کرنے والا کہنے گئے۔اور اس کوایک شاع عبداللہ بن الزبعری نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے :

كانت قريش بيضة فتفقات فالمح خالصه لبعد مناف الخالطين فقيرهم بغنيم والظاعنين لوحلة الاضاف والرئشين وليس يوجد ر ائش والقائلين هلم للاضياف عمروالعلاهشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف قریش انڈے کی طرح تھے جو پھٹ گیا اُس کی خالص زردی عبد مناف ہے۔وہ سخاوت کرتے ہیں اورغرباء کو اپنے مالداروں کے ساتھ ملاتے ہیں وہ مہمانوں کے لیے سفر کرتے ہیں اور کثیر سخاوت كرتے ہيں۔اوروہ أس وقت كھلاتے ہيں جب كوئى كھلانے والانہيں ہوتا بلندم تبه عمرو (لینی ہاشم) نے اپنی قوم کے لیے ٹرید تیار کی وہ جس كالمسكن مكه شريف تقااوراً س كوسخت قحط سإلى نے كھيرليا تھا۔

(روض الانف مع سيرت ابن بشام ص ٢٣٩ ج ا دارالكتب العلميه بيروت ) (زرقاني على الموابب المقصد الاول باب في تشريف رسول الله . . . ج اص ١٣٨ دار الكتب العلميه بيروت)

باشم كى قوم پرنوازشات:

کنہ ہاشم اپنی قوم میں سب سے زیادہ فخر و بلندر تبے والے تھے آپ کا دسترخوان ہمیشہ بچھار ہتا تھا تنگی اور فراخی میں بھی بھی اِس کواٹھا یا نہیں جاتا تھا۔ آپ مسافر وں کوسوار کیا کرتے اور لوگوں کے مالی حقوق اپنی پاس سے اداء کرتے تھے

(زرقاني على الموابب المقصد الاول باب في تشريف رسول الله ... ج اص١٣٨ دارلكت

مميهبيروت)

سب سے پہلے ہاشم ہی نے اپنی قوم میں دوسفروں کاطریقہ رائج کیادہ
ایک دفعہ گرمیوں اور دوسری دفعہ سردیوں میں عازم سفر ہوتے ۔ ہاشم
اور آپ کے بھائیوں نے اہل مکہ کے لیے تجارت کے درواز بے
کھولے در نہ اس پہلے اسے وسیع اور منظم طریقے سے تجارت کوفروغ
حاصل نہ تھا۔

(سيرت ابن بشام معروض الانف ص ٢٣٩ ج ا دار الكتب العلميه بيروت)

ہاشم نے اہل مکہ کے لیے مختلف ملکوں کے بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کئے جن کے ساتھ بدلوگ تجارت کے لیے بلاروک ٹوک آزادی کے ساتھ اِن ممالک میں آمدورفت رکھ سکیں ۔ ہاشم کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ بیک وقت آپ شام ، روم ، اور عنسان کے فر مانرووں سے اجازت نامے حاصل کیے اور دوسر سے بھائی عبدشمس نے حبشہ کے حاکم نجاشی سے اور نوفل نے کسری شاہ ایران اور مطلب نے حمیر سے بین میں اجازت نامے حاصل کے۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء ابائه ... صفحه ١٤ ٣ جلد الجنة التراث الاسلامي القابره: تاريخ طبري, ج ٢ ص ١٨٠ ، تاريخ الكامل لابن اثير ج ٢ ، صفحه ١٦)

اس طرح امام محمد بن یوسف شامی نے رشاطی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

کہ قریش کی تجارت مکہ شریف سے آگے تھی کہ مجمی اپنے ساز وسامان میں إن

سے آگے تھے۔ بیان سے سامان خریدتے تھے۔ یہاں تک کے ایک دفعہ سوار ہوکرش م
گئے اور قیصر کے مہمان ہے آپ ہر روز ایک بکری ذرج کرتے اور اُسے ایک پیالے میں
ڈالتے اور اپنے ساتھیوں کو بلاتے سارے ال کر کھاتے اس بات کا تذکرہ کیا گیا یہ یہاں
قریش سے ایک آ دمی ہے جوروٹی کا چورہ کرتا ہے اور اُس پر شور با اُنڈ مِل کر اُس پر گوشت
رکھتا ہے۔ اور (اُس وقت) عجمیوں کا (طریقہ ) تھا کہ وہ شور با پیالوں میں رکھتے تھے
اور اُس کوروٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو ہاشم کو قیصر نے بلایا اور آپ سے گفتگو کی قیصر کوآپ
کی شخصیت اور گفتگو بجیب گئی۔ لہذاوہ آپ کو (مسلس) پیغام بھیجتا رہا اور آپ سے ملاقات

کرتار ہا۔ جب بادشاہ کے دربار میں اپنامقام مرتبدد یکھا تو کہا: اے بادشاہ میری قوم عر کے لوگ تا جر ہیں اگر تو مناسب سمجھو تو مجھے ایک نوشتہ لکھ دو جو انہیں (ہر جگہ) امن دیے اوراُن کی تجارت امن کے ساتھ ہوتی رہے وہ تمہارے یاس حجاز کے چمڑے اور کیڑے لے کر آیا کریں گے ۔اوراُ ن کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ سب تمہارے یہاں فروخت کریں۔اوروہ تمہارے لے بہت ستے ہو نگے۔بادشاہ نے انہیں امان نامہ کھودیا۔ ہاشموہ امان نامہ لے کرشام کے رائے (واپس ہونے) تو رائے کے اندرجس قبلے ہے بھی گزرتے تواُن کے سر داروں سے معاہدہ کرتے کہ وہ اہل عرب کواپنے ہاں راستہ میں اپن زمین پریناہ دیں بیرائے کی امان تھی جوائن کے اور شام کے درمیان تمام سرداروں کے ساتھ معاہدوں میں ملتی رہی۔ یہاں تک کہآپ مکہ مرمہ پہنچ گئے آپ نے امان نامہ اہل مکہ کودیکھایا۔ یہ بڑا بابرکت تھا۔ پھروہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے نکلے ہاشم بھی اُن کے ساتھ تھے وہ اِن معاہدوں کو پورا کرتے رہے جواُن کے اور اہل عرب کے درمیان تھے تی کدوہ شام پہنچ گئے۔ای سفر میں آپ عزہ میں وصال فرما گئے اس وجہ ہے بھی آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اُس وجہ سے جو پہلے گزر چکی ہے آپ کوعرب کے ا ندر ہاشم کہا جا تا اور قیصر کے ملک (شام) میں آپ کواس وجہ سے ہاشم کہا جا تا ہو۔واللہ اعلم

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء ابائه . . . صفحه ١٤ ٣ جلد الجنة التراث الاسلامي القابره)

اورای طرح ہاشم کی نوازات میں سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے ایک فتیج رسم جس کو احتفاد کہتے ہیں ختم کی جس کو امام صالحی شامی نے زبیر بن بکار کی ''الموفقیات'' کے حوالے نے قال کیا ہے:

کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش احتفاد کیا کرتے تھے۔احتفادیہ تھا کہ جب ان میں سے کسی کا مال اسباب ضائع ہوجاتا تو وہ بلند زمین کی طرف نکل جاتا وہاں خیمہ نصب کرلیتا اوراُن میں چلا جاتا اور اسی خوف میں مرجاتا کہ اُس کی مفلسی کا کسی کوعلم نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہاشم کی ولادت ہوئی اور جب آپ جوان ہوئے اور قوم میں بلندمرتبہ پر فائز ہوئے تو آپ نے قریش سے کہا: بیشک عزت کشرت تعداد میں ہے اور تم تمام عرب سے مال میں اور جماعت میں زیادہ ہوگئے ہوتو احتفاد کے بارے میں میری ایک رائے ہے تو قریش نے کہا کہ آپ کی رائے درست ہوگی آپ تھم دیں آپ کا تھم مانا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میری بیرائے ہے کہ تم اپنے غریبوں کوا میروں کے ساتھ ملادو۔ ایک مالدار کے ساتھ ایک غریب کو ملادیا جائے۔ وہ موسم گر مااور موسم سر ما کے سفروں میں اُس کی مدد کرے گا۔ موسم گر ما میں سفرشام کی طرف اور سر ما میں یمن کی طرف ہوگا۔ جو مال غنی کے پاس زائد ہوگا اُس کے اہل خانہ اس کے سامیہ میں زندگی گراریں گے۔ اس طرح بیاحتفاد ختم ہوجائے گالوگوں میں با ہم الفت پیدا ہوگی۔

(سبل البدى والرشاد: الباب الرابع في شرح اسماء ابائه . . . صفحه ١٨ ٣ جلد الجنة التراث الاسلامي القابره)

#### ابن التحق رحمة الله فرمات بين:

کہ ہاشم بن عبد مناف رفادہ اور سقایہ کے والی کیوں بے ۔اس کی وجہ بیان کی جاتی ہوتا تھا اُن کا جاتی ہوتا تھا اُن کا جاتی ہوتا تھا اُن کا کنیہ بہت بڑا اور مال قلیل تھا جبکہ ہاشم صاحب ثروت تھے۔

(سيرت ابن بشام معروض الانف ص ٢٣٩ ج ١ دار الكتب العلميه بيروت)

جب جج کا موسم آتا توہاشم ذوالحجہ کے پہلے دن حرم شریف میں آتے اور کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر قریش کو کا طب ہوکر کے کہتے: اے گروہ قریش تم نسباعرب کے سردار ہو۔اورتم عرب کے باشندوں کے سب سے زیادہ رشتہ داری میں قریب ہو۔اے گروہ قریش اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوی ہو۔اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے گھر کا متولی بناکر عزت دی۔اوراُ ولا داسا عیل کو چھوڑ کر خاص تم کو اُس کا پڑوی عطا کیا ہے۔اُس نے تمہاری تفاظت کی اُس سے بڑکر کہ جس طرح کوئی پڑوی اپنے دوسر سے پڑوی کی تھاظت کرتا ہے۔تو تم اُس کے گھر کے مہمانوں اورزائروں کی تعظیم کرو۔وہ دور،دراز سے کہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ اُن کے سرگرد آلود ہوتے ہیں۔وہ ہر شہر سے رہی بی اُن کا مال متاع ختم ہوگیا اُن کے سر میں دبلی بی اونٹیوں پر آتے ہیں۔وہ تھک جاتے ہیں اُن کا مال متاع ختم ہوگیا اُن کے سر میں

جو سیں پڑگئیں۔ اُن کواپنے پاس مھہراؤ۔ اوراُن کی معاونت کرو۔ اگر میرے پاس مال ہوتا اوراُن معاملات کو برداشت کرنے کی سکت ہوتی تو میں اِن کے لیے کافی ہوتا۔ میں اپنا کیزہ اور حلال مال ہے نکا لئے لگا ہوں۔ جس میں نہ توقطع رحمی کی گئی ہے اور نہ ہی کو کی ظلم سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور نہ ہی اِس میں کسی حرام کا عمل دخل ہے۔ تو تم میں سے جو چاہا اسطرح کرے تو وہ (ضرور) کرے۔ میں تم کواس گھر کی حرمت کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے مال سے نکالے بیت اللہ کے زاہرین کی عزت کے لیے اوراُن کی اعانت کے لیے ایسامال جو نہ توظم سے حاصل کیا گیا ہوا ور نہ ہی اِس میں قطع رحمی کا میں دخل ہوا ور نہ ہی وہ غصباً کسی سے لیا گیا ہو۔

امام صالحی شامی فرماتے ہیں:

توجب آپ بیسب خطبہ دیے تو بنوکعب بن لوئی تمام کے تمام اِس معاطع میں کوشش کرتے اور اپنے مالوں میں سے نکالتے ۔ ہرگھرا پنی حیثیت کے مطابق جو آسانی سے دے سکتا تھا تو وہ بھیج دیتا۔ اور جوائن میں مالدار ہوتے وہ سو 100 مثقال ہرقلی لے پیش کرتا ۔ تو اِن تمام مالوں کو ہاشم کے پاس لا یا جاتا۔ تو وہ اِن تمام مالوں کو ہاشم کے پاس لا یا جاتا۔ تو وہ اِن تمام مالوں کو اپنے گھر یعنی دارلندہ میں رکھ دیتے۔

ہاشم ہرسال بہت سامال نکالتے۔اورلوگوں کوزمزم کے چشمہ کے پاس چڑے

کے حوض بنانے کا تھم دیتے۔ بیزمزم کے چشمہ کو (دوبارہ) کھودنے سے پہلے کا واقعہ ہے

پہلے ان حوضوں کو مکہ شریف کے کنووں سے پانی لا کر بھر دیا جاتا پھراس سے حاجیوں کو

پلایا جاتا اوراُن کو کھانا کھلایا جاتا ترویہ سے پہلے دن مکہ میں اور منیٰ میں اور عرفہ میں اور اُن کے

پلایا جاتا اوراُن کو کھانا کھلایا جاتا ترویہ سے پہلے دن مکہ میں اور منیٰ میں اور عرفہ میں اور اُن کے

لیے روٹی اور گوشت اور روٹی اور گھی کی ،ستو اور کھجور کی شرید بنائی جاتی تھی۔اور ہاشم تمام لوگوں

لیے پانی لاتا تھا اورلوگ اپنے اپنے شہر کی طرف کوچ کرجاتے تھے۔اور ہاشم تمام لوگوں

میں سب سے زیا دہ حسین اور جمال والے تھے ۔اہل عرب اِن کو قدح النظاء اور بدر (جاند) کہتے تھے۔

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه تحت "باشم "جلد اصفحه الماميات التراث الاسلامي القابره)

اسبارے میں امام زرقانی رقمطراز ہیں:

آپ کے چرہ مبارک میں نورِ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شعامیں چکتی دھکتی روثن بھیرتی تھی۔ جب کوئی را جب آپ کود کھتا تو آپ کے ہاتھ چوم لیتا اور آپ جس چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوجاتی تھی جتی کے آپ کے پاس عرب کے قبائل کے اور را ہیول کے وفد آپ کے پاس آتے اور اپنی بیاں آپ کے ساتھ نکاح کے لیے بیش کرتے یہاں تک (اُس وقت کی سپر پاور) روم کی بیاں آپ کے بادشاہ ہم قل نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میری ایک بین ہے۔ کہ ابھی تک میں مال نے آئی خوبصورت اور روشن چرے والی لڑکی بیدا نہیں کی ۔ کہ آپ میرے پاس آئی ساک کہ میں اُس کو آپ کے نکاح میں دے دول کہ جھے آپ کے تی وکر یم ہونے کی خبر آئیں تاکہ میں اُس کو آپ کے نکاح میں دے دول کہ جھے آپ کے تی وکر یم ہونے کی خبر گئی ہے۔

اوراُس کااردہ بیتھا کہ جس نورِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ مصف ہیں اُس کو حاصل کرے۔جس کا ذکر انجیل کے اندر کیا گیا تھا۔

(زرقانی علی الموابب المقصد الاول باب فی تشریف رسول الله ...ج اص۱۳۸ دار الکتب العلمیه بیروت) (سبل البدی والرشاد الباب الرابع فی شرح اسماء ابائه تحت "باشم "جلد اصفحه المرام التراث الاسلامی القابره)

# الم بن عبد مناف كي اولاد:

آپ کی اولاد میں نضلہ ،عبدالمطلب ،اسد ،ابوسیفی ،الشفاء فالدہ،روقیہ،حبیبہوئی

آپ کے بیٹے''اسد''جوحفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ'' فاطمہ بنت اسد
''کے والد ہیں۔آپ کے بارے میں ایک عجیب بات بھی مشہور ہے کہ جب آپ پید
انہوۓ تو آپ اپنے بھائی عبداشمس کے ساتھ جڑواں تھے ایک قول کے مطابق وہ
عبداشمس سے پہلے پیدا ہوئے تو دوسر نے قول کے مطابق آپ پہلے پیدا ہوئے ان میں
سالیک کی انگلی دوسر سے بدن کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جب اسے علیحدہ کیا گیا تو اُس سے
فون بہر نکا تو کہا گیا کے عنقریب ان کے درمیان خون ریزی ہوگی۔

اس وجہ سے یہ بات بھی روایات میں آئی ہے کہ جب ہاشم (اپنی عرمت نماں کے سبب) اپنے والدعبد مناف کے بعد سقایہ اور رفادہ کے نگران بنے ۔ توامیہ بن عبرالظم جو مالدار تھا چاہا کہ وہ ایسا کچھ کر ہے جیسے کہ ہاشم ہیں اور قریش کو کھلائے تواس سے مار آگیا۔ قریش کے لوگوں نے اُس کو بُرا بھلا کہا اور اُس پرکوتا ہی کا عیب لگایا وہ ناراض ہوگیا اور ہاشم سے منافر سے کا چیننے دیا کہ جو (ہارجائے گا) وہ کا لے رنگ کی آنکھوں والی بچاں اور ہاشم سے منافر سے کا چیننے دیا کہ جو (ہارجائے گا) وہ کا لے رنگ کی آنکھوں والی بچاں اور نازی کہ کہ کے اندر قربانی کریگا اور دس سال مکہ شریف سے جلاء وطن رہے گاال منافر سے کا خالت خزاعہ قبیلے کا ایک کا بمن تھا جو عسفان میں رہتا تھا۔ کا بمن نے کہا: مجھے والے ستاروں ، روشن چاند، ہرستے بادلوں ، فضا میں اُڑتے پرندوں اور وہ چرجی مسافر نشیب فراز میں ہدایت حاصل کرتے ہیں اُس کی قتم ہے کہ ہاشم اُ میہ سے کارناموں میں سبقت لے گئے ہیں ۔ وہ اوّل وآخر ہیں ۔ ہاشم نے اونٹیاں لیس اور ذرئے کیں اور ج

اب امیہ شام کی طرف نکل گیاوہاں دس سال تھبرارہا۔اس طرح یہ پہلی عدادت تھی جو بنو ہاشم اور بنوا میہ میں رونما ہوئی۔ہاشم نے پچیس سال کی عمر شام کے سفر میں غزو میں وصال فرمایا۔واللہ اعلم بالصواب

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه تحت "باشم" جلد ا صفحه الم ١٦٠ لجنة احياء التراث الاسلامي القابره) (طبقات ابن سعد: ذكر باشم بن عبدمناف جلد اصفه ٥٨,٥٨م كتبه الخانجي القابره)

آپ کے وصال کے متعلق امام محد بن یوسف الصالحی فرماتے ہیں:

کہ جب شام کے سفر کے لیے نظے تو رائے کے اندرآپ کا پڑاومدینہ شراب میں عمرو بن لبید کے ہاں ہوا۔ جواُس وقت بیٹر ب کہلاتا تھا۔ عمرو بن لبیدا پنے قبیلے کا سروار تھا آپ کواُس کی بیٹی سلمی بنت عمرو جوا پنے قبیلے میں بڑی متاز حیثیت کی ما لکتھی پندآل آپ نے اُس کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام عمرو کی طرف بھیجا اُس نے بخو ثی قبول کرلیالیک اس شرط پر کہ وہ جو بھی بچہ جنے گی وہ اُس کے اہل خانہ میں بی رہے گا۔ ہاشم نے اُن کے ساتھ حق زوجیت وہی اداء کیا اور چلے گئے واپس آئے تو حق زوجیت وہی اداء کیا اور ا مال تک اُن کے ساتھ رہے پھر وہاں سے مکہ مکر مدا پنے ساتھ لے آئے ۔ پھر جب حمل کے آئے ۔ پھر جب حمل کے آئارنظر آئے توسلمیٰ کو لے کراُن کے باپ کے گھر چھوڑ ااور شام چلے گئے واپسی پرغزہ میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کو وفن کر دیا گیا۔
میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کو وفن کر دیا گیا۔
(سبل البدی والرشاد الباب الرابع فی شرح اسماء ابائه تحت "باشم" جلد اصفحه ۲۰۹ اجند

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسما، ابائه تحت "باشم" بجلد اصفحه ٢٠٩ لجنة احيا، التراث الاسلامي القابره) تاريخ الكامل ابن اثير: نسب رسول الله الله المسلمي الخبار آبائه... جلد اصفحه ٩٨ ١٥ دار الكتب العلميه بيروت)

عبدالمطلب بن باشم

عبدالمطلب آپ کی کنیت ابوالحارث اور ابوالبطحاء ہیں۔ آپ کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ بعض نے آپ کا نام شیبہ اور بعض نے عامر بیان کیا ہے لکن امام میلی نے 'شیبۃ الحمد'' کو مجھ قرار دیا ہے

اُسکی وجہ تاریخ الکامل ابن اشراور سبل الہدی والرشاد میں کچھ یوں ہے:
ہاشم بن عبد مناف کی وفات کے بعد آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے سر
پر کچھ بال سفید تھے ۔اس وجہ ہے اُس کا نام شیبہ رکھا گیا (جس کا معنی ہے بوڑھا)
(اوراُن کوشیبۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے )۔آپ والدہ کے ساتھ مدینہ شریف میں سات یا آٹھ
سال ہے اتفا قا بنواہل تہامہ بنو حارج بن عبد مناف کے ایک شخص کا گزرہوا۔اُس نے وہا
لاک بچ کود یکھا جو کمن بچوں میں نشانہ بازی کر رہاتھا جب بھی اُس کا تیرنشانے پرلگتا تو

"اناابن هاشم انا ابن سيّدُ البطحاء"

" مِن ہاشم کا بیٹا ہوں میں دادیکِ بطحاء کا سر دار ہوں'' تدائی شخص نائیں ہے اس کا کا کا سر دار ہوں''

تواُس خف نے اُس بچے سے پوچھا کہتم کون ہواُس نے جواب دیا میں شیبہ بن ہائم بن عبد مناف ہوں۔ جب وہ شخص مکہ پہنچا تواُس نے مطلب بن عبد مناف کو حظیم کے پال بیٹے ہوئے پایا اُن سے کہا کہ اُٹھو: اے ابوالحارث وہ اٹھے اوراُسکی طرف گئے تواُس نے کہا کہ تم جانے ہو کہ میں ابھی یثر ب (مدینہ شریف) سے آرہا ہوں وہاں میں ایک بچے کو تم اندازی کرتے ہوئے دیکھا اور سارا قصہ بیان کردیا۔ اور کہا میں اِس جیساعالی ظرف

حسین بچینہیں دیکھااوراً س کوچھوڑ دینا مناسب نہیں۔مطلب نے کہا کہ اللہ کی قشم میں اُس سے غافل رہالیکن اللہ کی قشم اِب میں اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اُس کو لے کرنہ آؤں۔حارث نے مطلب کواپنی اوٹٹی دی وہ اُس پرسوار ہوکر چلا دیے۔

مطلب جس وقت وہ مدینہ شریف میں داخل ہوے رات کا وقت تھا۔ پھر اپنا سواری پر بنی عدی بن نجار میں آئے یہاں پرایک مجلس میں بچے بیٹے تھے جب آپ کی نظر اپنے بھیتے پر پڑئ تو (باختیار) کہا تھے کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے لوگوں نے کہا ہاں لوگوں نے مطلب کو پہچان لیا اور کہا ہاں یہ تہہا را بھیتجا ہے۔ اگر تم اِس کو لے جانا چا ہوتو لے جاسکتے ہو کہ اس بات کاعلم اِس کی ماں کو نہیں اگر اُس کو پتا چل گیا تو پھر تیرے اور اِس کی ماں کے درمیان حائل ہوجا تیں گا ور نہیں اگر اُس کو پتا چل گیا تو پھر تیرے اور اِس کی ماں کے درمیان حائل ہوجا تیں گے۔ تو مطلب نے اپنی اونٹی کو بیٹھا یا اور شیبہ کو بلا یا اور کہ کہا کہ اے بھیتے بیس تمہارا بچا ہوں اور میں تمہیں اپنے قبیلے میں لے جانا چا ہتا ہوں لہذا تو میر ساتھ سوار ہوجا و مطلب نے اُس کا بچا ہے۔ اور کہ لیا اور اور چل پڑے۔ جب ساتھ سوار ہوجا و مطلب نے اُس کا بچا اسے لے گیا ہے تو وہ اپنے بیٹے لیے ٹم ز دہ ہوگئی اور اُس نے بیا شعار پڑھے:

کنا ولاة حمه ورمه
حتی اذا قام علی اتمه
انتزعوه غیلة من امه
وغلب الاحوال حق عمه
ال بچ کے قلیل اور کثیر کے مالک ہم ہی تھے۔(لیکن) جب وہ
پروان چڑھا تو انہوں نے اُسے اس کی ماں سے چھین لیا۔ پچپا کاحق

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه تحت "باشم" جلد اصفحه ٢٠٩ اجنه احياء التراث الاسلامي القابره) (تاريخ الكامل ابن اثير: نسب رسول الله المسلطين اخبار آبائه ٠٠٠ جلد اصفحه ٩٣٥ دار الكتب العلميه بيروت)

لیکن سرت ابن ہشام میں اس کے برعکن قل کیا گیا

اورو،ی قرین قیاس بھی ہے کہ جب مطلب اپنے بھتیج شیبہ کو لینے کے لیے مدینہ پنچ تو اُنھوں بغیرا جازت اُس کی مال کے جس نے بہت بڑاغم سہااورا پنے سرتاج ہاشم کی وفات کے بعد جوانی کے باوجود نکاح نہ کیا بلکہ اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو وف کردیا ہو۔ تو مطلب ایسی مال کو خاطر میں نہ لائے ہوں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اوردوسری وجہ یہ جب مطلب نے اپنے بھتے کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنی مال سے بع چھنا گوارہ نہ کیا جس نے اُن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی لہذا بیروایت جسیرت ابن ہشام میں موجود ہے بیزیادہ شیح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب سیرت ابن ہشام میں اس طرح نقل کیا گیا ہے:

کہ کمی بنت عمر کا ہاشم سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ہاشم نے اُس کا نام شیبر کھا۔ ہاشم نے اُس کو این والدہ کے پاس ہی رہنے دیا۔ جب قریب البلوغ ہوا تو اُس کا چیا مطلب اسے کہا کہ بیس اِس بچ کو تمہارے ماتھ ہر گرنہیں بھیجوں گی مطلب نے کہا کہ بیس اِس نے کو تمہارے ماتھ ہر گرنہیں بھیجوں گی مطلب نے کہا کہ بیس اِسے لیے بغیر ہر گرز نہ جاؤں گا اب میر ابھیتجا بالغ ہو چکا ہے وہ اس قوم میں احبنی ہے۔ اور ہم اینی قوم میں معزز اور محترم ہیں۔ ہم بہت سے کاموں کے والی ہاس کی قوم ، اس کا شہر اور اس کا قبیلہ سے اس کہیں بہتر ہے کہ وہ کی اور قوم میں بیتر ہے کہ وہ کی اور قوم میں بیر اگر نہ ہواؤں گا۔ بالاً ترملی نے اپنے نورچشم کو اپنے سے جدا ہوکر مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ جاؤں گا۔ بالاً ترملی نے اپنے نورچشم کو اپنے سے جدا ہوکر مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ وارس سے ہر گرنہ ماوں گا۔ بالاً ترملی نے اپنے نورچشم کو اپنے سے جدا ہوکر مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ وارس سے سے دون الانف صفحہ اور الکت العلمیہ بیرون)

مطلب شیبہ کو لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے تو چاشت کا وقت تھا توسواری پر آپ کے پیچھے شیبہ یعنی عبد المطلب سے تو لوگ بازاروں میں اورا پنی ،اپنی مجلسوں میں بیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ کھڑے ہوکراُن کوخوش آمدید کہنے لگے انہیں نے پوچھا کہ تمہارے ماتھ یہ کون ہے؟ مطلب نے (ازراہ مزاح) کہا کہ یہ میرا غلام ہے جے میں نے یٹر ب سے تر بیا میں میں آپ اوراُن کے لیے حلہ خرید کر گھر میں آپ اپنی ہوی منر کے بیا سے بھر جب رات کا وقت ہوا شیبہ کوحلہ پہنایا اور بنوعبد منا ف کی مجلس فی مجلس سے میں کا میں کے بیال کی جب رات کا وقت ہوا شیبہ کوحلہ پہنایا اور بنوعبد منا ف کی مجلس

میں لا کر بیٹھا یا اوراُن کوشیبہ کے متعلق قصہ بیان اور اِن کے حالات بتائے۔

میں و سیبہ یہی حلہ پہن کر مکہ کی گلیوں میں گھو متے تھے۔آپ کا چہرہ سارے لوگوں ہے خوبصورت تھا۔ لوگ انہیں کہتے ہے عبدالمطلب ہیں۔ان کا یہی نام مشہور ہو گیا اوراصل نام کسی کو یاد نہ رہا حضرت عبدالمطلب اپنے نشال اکثر جایا کرتے تھے اوروہ اُن کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے تھے

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه تحت "عبد المطلب" جلد اصفحه ٢١٠ لجنة احياء التراث الاسلامي القابره) (تاريخ الكامل ابن اثير: نسب رسول الله والماليك و كربعص اخبار آبائه...جلد اصفحه ٩ ٥٨ دار الكتب العلميه بيروت)

لیکن اور روایت میں ہے کہ جب مطلب جناب عبد المطلب کو مکہ مکر مدلائے اُس اُن کی حالت بہت خراب تھی سفر کی وجہ سے پھٹے پرانے کپڑے اور گر دالود چہرہ ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی مطلب سے پوچھتا تو آپ شرم محسوس کرتے ہوئے کہ میرے بھائی کا بیٹا (اور حالت اِس کی خراب ہے) کہہ دیتے کہ یہ میرا غلام ہے لیکن جب اُن کی حالت اچھی ہوئی تو بتایا کہ یہ میرا بھیتجا ہے۔

لیکن ایک تیسری روایت میں ہے کہلوگوں نے آپ صرف مطلب کے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے ہی عبدالمطب کہا۔

(زرقاني على الموابب المقصد الاول باب في تشريف رسول الله الله الله المسلمة السلام الدار الكتب المسلمة العلميه بيروت)

جناب عبد المطلب کو جب مکہ میں لا یا گیا تو اس کے پچھ عرصہ بعد مطلب کا انتقال ہوگیا۔ کیونکہ ہاشم بن عبد مناف کی چھوڑی ہوئی تمام ورا شت چیانے اپنے بھینے کی قابلیت اور اہلیت کی وجہ سے ان کے سپر دکر دی تھی اس وجہ سے آپ کا سگا چیا نوفل آپ یعنی عبد المطلب سے حسد وعناد کا شکار ہوگیا اور جناب عبد المطلب کے گھر کے صحن پر قبضہ کر لیا عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے چیا کے مقابلے میں مدد ما تگی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تمہار سے اور تمہار سے چیا کے درمیان میں نہیں آئیں گے ۔ تو عبد المطلب نے بنی خیار میں اپنے ماموں ابو سعید (ابواسعد) کی طرف خط لکھا اور مدد ما تکی ۔ ابواسعد میں اور مدد ما تکی ۔ ابواسعد کے موادوں کے ساتھ مکہ آیا تو عبد المطلب کی ملاقات ابوسعد سے ہوئی آپ نے کہا ماموں

کھر چلیں۔ اس نے کہا پہلے میں نوفل سے نیٹ لوں پھر گھر چلوں گا۔ وہاں سے ججر میں آیا نوفل سے سامنا ہوا قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ تو وہ اُس کے سر پر کھڑا ہوگیا اور تلوارکو نیام سے باہر نکالا اور کہا اس گھر کے رب کی قشم میر سے بھا نجے کے گھر کا صحن جو تم نے چھینا ہے واپس لوٹا دوور نہ اس تلوار سے میں تم سب کو اُڑا دوں گا۔ تو نوفل نے کہا اس گھر کے رب کی قشم! میں نے اس کے گھر کا صحن واپس کردیا۔ سب لوگ جو وہاں پر حاضر تھے گواہ ہوئے۔ پھر ابواسعد نے عبدالمطلب سے کہا آؤ بھانج اب گھر چلیں ابو اسعد تے عبدالمطلب سے کہا آؤ بھانج اب گھر چلیں ابو اسعد تھین دن وہاں رہااور عمرہ کیا اور واپس چلا گیا۔

نوٹ: یہ قصہ تاریخ کامل ابن اثیر میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے حاشیہ میں اس با ت کی وضاحت کی گئی ہے اور اِس واقعہ کارد کیا گیا ہے۔وہ اس طرح کہ جب عبد المطلب قوم کے سردار اورمعز زفر دہتھے اور لوگ اُن کی بائیں دل جان سے مانتے تو اُن کو بنونجار سے مدد لینے کی ضرورت کیا تھی۔واللہ اعلم بالصواب

(حاشيه تاريخ الكامل ابن اثير: نسب رسول اللهِ ال

### عبدالمطلب كازيد

شيخ البطعاء، "عبد المطلب" مجاب الدعوة محرم الخمر على نفسه، قال ابن الأثير وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ تَحَنَّفَ بِحِرَاء، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ صَعِدَ حِرَاءَ وَأَطْعَمَ الْمَسَا كِينَ بَحِيعَ الشَّهُر.

وقال ابن قتيبة كان يرفع من مائدته للطير، والوحوش في رءوس الجبال فكان يقال له الفياض لجودة ومطعم طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته للطير "واسمه شيبة الحمد" مركب إضافي، قال:

علی شیبة الحمد الذي كان وجهه یضیء ظلام اللیل كالقمر البدري یضیء ظلام اللیل كالقمر البدري آپ كی بارے بین آتا ہے كہ آپ مؤحد ہے اور شراب كورام بجھے تنے نیک نفس اور عابد وزاہد ہے آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جو 'نفارحرا'' بیں کھانا اور پانی لے کرجاتے اور کئی کئی دنوں تک لگا تار فدا كی عبادت بیں معروف رہتے رمضان المبارک كے مہینے میں اكثر فارح الیس اعتكاف کرتے اور سارام بہینہ ماكین كو کھانا کھلاتے اللہ تعالیٰ كی یاد میں گوششین رہتے ۔ آپ كے دستر خوان سے پرندوں تعالیٰ كی یاد میں گوششین رہتے ۔ آپ كے دستر خوان سے پرندوں اور حق جانوروں كے لیے پہاڑوں كے او پر کھانا ڈال دیا جاتا۔ آپ كی سخاوت كی وجہ سے آپ كو ''فیاض''اور پرندوں كی كو کھانا کھلانے آپ كی سخاوت كی وجہ سے ''دمطعم الطیر'' ریعنی پرندوں كو کھانا کھلانے اللہ کہاجاتا تھا۔

(زرقانی علی المواب المقصد الاول باب فی تشریف رسول الله بالیت به اص۱۳۵ دار الکتب العلمیه بیروت) (تاریخ الکامل ابن اثیر: نسب رسول الله بالیت شود کربعض اخبار آبائه... جلد اصفحه ۵۵۳ دار الکتب العلمیه بیروت) وسیرت المصطفی (منترج) صفحه ۲۰ مکتبه رضابک شاپ گجرات امام محمد بن بیروت کوالے سے امام محمد بن بیوسف الشامی نے آپ کے بار میں بھی امام بلاؤری کے دوالے سے ایک عجیب بات بیان کی ہے:

وروي البلاذرى عن محمد بن السائب وغيرة قالوا كان عبد المطلب من حلماء قريش وحكمائها، وكان نديمه حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان في جوار عبد المطلب يهودي يقال له أذينة وكان اليهودي يتسوّق في أسواق تهامة بماله، فغاظ ذلك حرباً فألب عليه فتيان قريش وقال: هذا العلج الذي يقطع إليكم و يخوض في بلادكم بمالٍ جمّ كثير من غير جوار ولاخيل، والله لو قتلتيو لاوأخذاتم ماله ماخفتم تبعة ولاعرض لكم أحرُّ يطلب دمه. فشرّ عليه عامر بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى وصغر بن عمرو بن كعب بن سعل بن تيم بن مرة فقتلالا. فجعل عبد المطلب لايعرف له قاتلاً ، فلم يزل يبحث عن أمرة حتى عرف خبرة، فأتى حرب بن أمية فأنبه بصنيعه وطلب دم جاره، فأجار حرب قاتليه ولمر يسلمهما وأخفاهما، وطالبه عبد المطلب بهما فتغالظا في القول حتى دعاهما المحك واللجاج إلى المنافرة، فجعلا بينهما النجاشي صاحب الحبشة، فأبي أن يدخل بينهما، فجعلا بينهما نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى جد عمر بن الخطاب، فقال لحرب: يا أبا عمرو تنافر رجلاً هو أطول منك قامة، وأوسم منك وسامة، وأعظم منك هامة، وأقل منك لامة. وأكثر منك ولدا، وأجزل منك صفدا، وأطول منك مددا، وإنى لأقول قولي هذا، وإنك لبعيد الغضب، رفيع الصيت في العرب، جلل المريرة، تحبك العشيرة، ولكنك نافرت منفراً. فنفر عبد المطلب، فغضب حرب. وأغلظ لنفيل وقال من انتكاس الدهر جعلت حكما. وكأنت العرب تتحاكم إليه فقال في ذلك نفيل:

في ذلك:

أولاد شيبة أهل المجد قد علمت عليا معد إذا ما هزهز الورع وشيخهم خير شيخ لست تبلغه أني وليس به سخف ولا طمع يا حرب ما بلغت مسعاتكم هبعأ يسقي الحجيج وماذا يبلغ الهبع أبوكما واحد والفرع بينكما منه العشاش ومنه الناضر الينع فترك عبدالمطلب منادمة حرب، ونادم عبدالله بن فترك عبدالمطلب منادمة حرب، ونادم عبدالله بن ولم يفارق حرباً حتى أخذ منه مائة ناقة ودفعها إلى ابن عمر اليهودي، وارتجع ماله إلا شيئاً يسيراً كان قد الف فغرمه من ماله. فقال الأرقم بن نضلة بن هاشم تلف فغرمه من ماله. فقال الأرقم بن نضلة بن هاشم

وقبلك ما أردى أمية هاشم فأورده عمرو إلى شو مورد أيا حرب قد حاربت غير مقضر شآك إلى الغايات طلاع أنجد شآك إلى الغايات طلاع أنجد كد حضرت عبدالمطلب قريش كي حليم اورصاحب حكمت افراد مي سي متح رب بن امير آپ كا دوست تها حضرت عبدالمطلب كي پروس ميں ايك يهودى رہتا تھا جے اذین كہا جاتا تھا ۔ وہ اپنامال لے كرتهامه كے بازاروں ميں جايا كرتا تھا ۔ تو إس بات نے حرب كوغيض وغضب ميں دال ديا ۔ حرب نے قريش كے نوجوان كو إس بات پر اکسایا کہ بیگدھاتمہارے پاس آتا ہے بغیر کسی پناہ اور سواروں کے تمہارے شہر میں گھومتا پھرتا ہے۔ بخدا!اگرتم اِس کوقل کردو،اس کا مال لے تو تہمیں کی کے تعاقب کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تم ہے أس كے خون كا مطالبہ كرے گا۔ عامر بن عبد مناف اور صخر بن عمر نے حمله کر کے اُس کوتل کردیا۔حضرت عبدالمطلب کواُس کے قاتل کا پتانہ چل سکا۔وہ تلاش کرتے رہے یہاں تک کدأس کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا۔ تو آپ حرب بن اُمیہ کے پاس آئے اوراُس کو سرزنش کی اوراین پروی کے خون کا مطالبہ کیا۔ توحرب نے افکار کیا اورقاتکوں کو بدلے میں حوالے نہ کیا اور چھیا دیا عبدالمطلب أن دونوں کو پیش کرنے کا مطالبہ کرتے رہے اور اِس بات میں بہت تخی فرماتے رہے حتی کہ محک اورللجاج نے اُن دونوں کومنافرہ کے لیے بلایا اور اِن دونول کے درمیان والی ع حبثہ نجاشی کو ثالث مقرر کیا توأس نے إن دونوں كے درميان آنے سے انكار كرديا لهذاإن دونوں نے نفیل بن عبدالعزی کو ثالث مقرر کیا۔اس نے حرب سے کہا کہ اے ابوعمرو!تم اُس شخص پر فخر کرتے ہوجس کی قامت تم سے طویل ہے جو تجھ سے زیا دہ حسین وجمیل ہے۔ جو تجھ سے زیا دعزت واحترام والا ہے اور تجھ سے ملامت میں کم ہے اور اولا دمیں تجھ سے کثیر ہے عطیات میں تجھ سے زیادہ ہے مدد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہے۔ میں اپنا یقول کرتا ہوں۔عبدالمطلب آپ کوغصہ دیر سے آتا ہے۔ عرب میں آپ کی شہرت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ مستقل مزاج ہیں۔آپ رشتہ دارآپ سے بہت پیار کرتے ہیں ۔لہذا ( بتیجہ ب ے) کەعبدالمطلب منافرہ میں جیت گئے ہیں۔ یہن کر (حرب غصے میں آگیا اور نفیل کو بُرا بھلا کہنے لگا۔اور کہنے لگاز مانہ کی خرابی اور فساد کی دلیل ہے تھی ہے کہ ہم نے تجھ تکم بنادیا۔

عرب تفیل کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آئے تھے اس واقعہ کے بارے میں نفیل نے چندا شعار کہے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔

اولاد شيبه اهل المجد قدعلمت علياً معد اذا ما هَزْهَزَالورغُ وشيخهم خير شيخ لست تبلغه أتى وليس به سخف ولا طمغ يا حوب مابلغت مسعاكم هُبعًا يسعى الحجيج وما ذا يبلغ الهبغ ابو كما واحذوالفرع بينكما منه العشاش ومنه الناضو الينع حضرت شیبہ کی اولا دبزرگی والی ہے معد کی رفعت کو جانتی ہے۔جب تقویٰ حرکت دیتا ہے اُن کا بزرگ بہترین بزرگ ہے۔توان تک كيے پہنج سكتا ہے۔ان ميں خطرين ہے خدلا في اے حرب! تمہاري کوشش تواونٹ تک بھی نہیں پہنچی وہ تو حاجیوں کو پلاتے ہیں اورایک اونٹ کہاں تک پہنچ مکتا ہے ۔ تمہارا باپ ایک ہے لیکن تمہارے درمیان بہت زیادہ فرق ہے تم ہی میں سے ایک (معمولی) لکڑی کی ماندے جے پرندے گونلوں کے لیے استعال کرتے ہیں۔اورتم ہی میں ایک (قیمتی ) خوشگوار تروتازہ کھل بھی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے حرب کی دوئی چھوڑ دی اور عبداللہ بن جدعان كى اتھ كرلى -اورآپ نے حرب كا پيچانہ چھوڑا يہاں تك أس • • ا اُونٹ کیے اور'' اُذینہ'' کے چچازاد بھائی کودے دیئے۔اوراُس کا مال بھی واپس کردیا مگرتھوڑ اسال جواس سے ضائع ہو گیا تھا۔ (سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه تحت "عبدالمطلب "جلد ای طرح ایک اوروا تعدام محمر بن یوسف الصالی نقل کیا ہے وہ کھی یوں ہو وروی البلاذری عن محمد بن السائب عن أشیاخه قالوا کان لعبد البطلب ماء یدعی الهرم فغلبه علیه جندب بن الحارث الثقفی فی طائفة من ثقیف، فنافرهم عبد البطلب إلی الکاهن القضاعی، وهو سلبة بن أبی حیّة بن الأسحم بن عامر بن ثعلبة بن سعد بن هذیم، و کان منزله بالشام، فخر ج إلیه عبد البطلب فی نفر من قریش و خر جندب فی جماعة من البطلب فی نفر من قریش و خر جندب فی جماعة من شقیف، فلما انتهوا إلی الکاهن خبا واله رأس جرادة فی خرز مزادة، فقال خبأتم لی شیئاً طار فسطع، وتصوّب فوقع، ذا ذنب جرّار وساق کالمنشار قالوا ذه أی بین قال إلا ذه فلاذه.

يقول إن لمريكن قولى بياناً، وهو رأس جرادة، في خرز مزادة، في ثنى القلادة. قالوا صدقت.

وانتسبوا له فقال أحلف بالضياء والظلم، والبيت ذى الحرم، إن الماء ذا الهرم، للقرشى ذى الكرم. فغضب الثقفيون وقالوااقض لأرفعنا مكاناً وأعظمنا جفانا وأشدنا طعانا فقال عبد المطلب اقض لصاحب الخيرات الكبرولمن أبوة سيد مضروساتى الحجيج إذا كثر. فقال الكاهن:

أما ورب القلص الرواسم

يحملن أزوالاً بقي طاسم سناء المجد والمكارم إن شيبة الحمد سليل في هاشم النبئ المرتضى أبي للعالم ثمقال: النضر كواخ إن بنی ساده الحمراء في مضر من قلادة سنأ أهل وملوك قاده بأرضهم مزارهم عاده إن ا مقالي فاعلموا شهاده

ثمقال:

إن ثقيفا عبدٌ أبق، فثقف فعتق، فليس له في المنصب الكريم من حق.

فلما قضى لعبد المطلب بذى الهرم استعار عبد المطلب قدوراً ثم أمر فنحرت الجزائر ودعا من حوله فأطعمهم وبعث إلى جبال مكة بجزائر منها، فأمر مها فنحرت للطير والسباع شكراً لله. فلنلك قال أبوطالب ولده:

ونطعم حتى تأكل الطّير فضلنا إذا جعلت أيدي المنيضين ترعد حفرت عبدالمطلب كاليانى كاايك چشمة ها جے "الهرم" كها جاتا ها -أس پر جندب بن حارث ثقفى نے ثقیف قبلے ایک گروہ كے ساتھ قبضہ كرليا - حفزت عبدالمطلب نے قضائى كا بمن كے ياس أن كو منافرے کا چیلنج دیا۔اس کا ہن کا نام سلمہ بن آبی حیہ تھا۔ بیشام میں رہتا تھا۔ قریش کے چندافراد کے ساتھ حضرت عبدالمطلب اس کے یا س گئے ۔جندب بھی ثقیف کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا ۔ کا ہن کے یاں پہنینے سے پہلے انہوں نے توشہدان کے منا میں ایک ٹڈی کا سرچھیادیا۔ کا بن نے کہاتم نے وہ چیز چھیائی ہے جواڑتی ہے تو بلند ہوتی ہے۔جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو گر پڑتی ہے۔اِس کی دم بڑی تیز ہے جوآری کی طرح چلتی ہے۔انہوں نے کہاذ راتفصیل سے بتاؤاگر میرے پاس اِس قول کی تفصیل ہے تو یہ ہے کہ وہ ٹڈی کا سرہے جو تو شددان کے ملے میں ہے جوقلادہ کی تہ میں ہے۔انہوں نے کہا کہ تو سے کہا ہے پھر انہوں نے اپنا نب بیان کیا۔ تواس نے کہا میں نوراورتار کی کی قشم کھا تا ہوں اور حرمت والے گھر کی قشم کھا تا ہوں بیشک ہرم کا پانی وہ کرم والے قریش کا ہے۔ بنوثقیف غضے میں آگئے انہوں نے کہا ہمارے بلند منصب اور سخاوت کی وجہ سے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کردے \_ کیونکہ ہم بہت زیادہ نیزہ بازی کرنے والے ہیں عبدالمطلب نے کہا'' کا ہن' تم اس کے حق میں فیصلہ کروجو بری بری خیرات کرنے والا ہے جس کا باب مفر کا سروار ہے۔وہ عاجیوں کو پانی پلاتے تھے جب ان کی تعداد کثیر ہوتی تھی اس وقت كابن نے:

اما ورب القلص الرواسم يحملن ازوالأبقى طاسم ان سناء المجدوالمكارم فى شيبه الحمد سليل هاشم ابى النبى المرتضى للعالم

ان اونٹینوں کے ربّ کی قسم جو چلتے وقت زمین پرنشا نات ڈالتی ہیں جوطا ہم قبیلہ کے بہا دروں کو اٹھاتی ہیں ، ہزرگی اور اخلاق کی روشنی شبیۃ الحمد میں ہے جو ہاشم کے فرزر ہیں۔وہ اس نبی مرتضٰی صلّ ٹیائی کے دادا ہیں جوساری دنیا کے لیے تشریف لا نمیں گے۔ پھراُس نے مزید رہ کہا:

ان بنی النصر کرام ساده من مضر الحمراء فی قلاده من مضر الحمراء فی قلاده السناء وملوک قاده مزارهم بارضهم عبادة ان مقالی فاعلموا شهادة منون کریم اور سردار ہیں مفزالحمراء بھی ای نسل سے ہیں وہ نورانی چروں والے بادشاہ اور قائد ہیں ۔ان کی زمین میں ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔مرایة ول گواہ ہے۔خوب جان لو۔''

ان ثقیفاً عبذابق ، فثقف فعتق فلیس له فی المنصب الکریم من حق ثقیف بھاگا ہوا غلام تھا۔اے پکڑ کر آزاد کیا گیا۔اُس کا اِس عزت والے منصب میں کوئی حق نہیں ہے۔

جب اس کا بمن نے عبد المطلب کے لیے هرم کا فیصلہ کردیا تو حضرت عبد المطلب نے دیکچے اور سار لیے پھر اونٹ ذن کی کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کھلایا پچھاونٹ مکہ کرمہ کے پہاڑوں پر بھیج دیئے۔ انہیں پرندوں اور درندوں کے لیے ذن کے کردیا گیا۔ جناب ابوطالب نے کہاہے:

> ونطعم حتى تاكل الطيو فضلنا اذجعلت ايدى المُنِيْضِين ترعد

"، بم كلات بين حتى كه بمارا بجها كهانا يرند عكمات بين - جب معالجوں کے ہاتھوں میں لرزاطاری ہوجاتا ہے۔

(سبل البدى والرشاد الباب الرابع في شرح اسماء ابائه تحت "عبدالمطلب "جلد اصفحه ٢١١م , ٢١٢ , الجنة احياء التراث الاسلامي القابره )طبقات ابن سعد ذكر عبد المطلب , صفحه ١٨, ١٩ مكتبه الخانجي القابره)

زمزم کی دریافت

عبدالمطلب کے ہاتھ پرزم زم کے کنوے کی دریافت ہوئی سے بہت بڑی کرامت ہےاورآپ کے بلندم تبداورصا حب الھام ہونے کی واضع دلیل ہے۔اس بارے میں کچھ وضاحت کردی جائے تا کہ تمام حقائق واضع جائیں لہذااس حوالے سے امام سہیلی کی تصنیف الروض الا نف کی عبارات بہت واضع اور عمد ہلہذا اُن کو یہاں ذکر کیا جا تا ہے۔ امام ميلي رقمطراز ہيں:

زمزم وہ چشمہ ہے جس سے (سب سے پہلے) حضرت اساعیل علیہ السلام کو يراب كيا گيا اوراُس چشمه كوحفرت جرائيل عليه السلام نے اپني ايري سے جاري كيا تھا ۔اس چشمہ کوایزی سے جاری کرنے اور ہاتھ یا اِس کے علاوہ کسی عضو سے جاری نہ کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ربی عقب کے دراشت ہے بیعنی حضرت محمصطفی ساتھ الیہ ہم اورآپ کی اُمت کے لیے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے:

"وَجَعَلُهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ" (سورة الزخرف آيت ٢٨ پاره ٢٨)

''اورآپ نے بنادیا کلمتوحید کواولا دمیں باقی رہنے والی بات''

ال آیت کریمہ میں عُقَبْ سے مرادامت مسلمہ ہے۔جب بنوجرہم نے خانہ مُن تُن تَي چيزيں رائج كيں مناسك فج كى اور حرم كى تو ہين كى ، بعض نے بعض پر چڑھائى كى اور جرائم پیشہ ہو گئے تو بئر زم زم خشک ہوگیا۔جب بنوجرہم مکہ معظمہ سے جلاوطن ہونے گُلِقُو حارث بن مضاض الاصغرنے کعبۃ اللہ کے مال کا جائز ہ لیا جواُس کے پاس تھا۔اس مال میں سونے کے دو ہرن اور عمدہ قلعیہ تلوارین تھیں۔ ( فارس کے بادشاہ ساسان کے کعبہ کو ہدیہ کیں تھیں ۔ بعض نے کہا وہ'' سابور' تھا۔ رہی یہ بات کہ اُس کو یہ ہدیہ کرنے کی ضرورت کیا تھی تو اُس کو بھی امام سہلی نے بیان کیا کہ ایرانی بادشاہ ساسان یا سابور کے خراف تک بیت اللہ کا حج کیا جا تا رہا۔ ) جب ابن مضاض کو یقین ہوگیا کہ وہ اب مکر کر میں نہیں رہ سکے گا۔وہ رات کی تاریکی میں چاہ زم زم کے پاس آیا اور اپنا خزانہ کئویں میں معلوم نہیں کو اس کے متعلق آسانی سے معلوم یہ وسکے۔

(سيرت ابن بشام معروض الانف صفحه ا ٢٥ جلد ا ، دار الكتب العلميه بيروت)

نوف: یہ واقعہ جوروض الانف کے حوالے سے بیان کیا ہے اس کتاب کی تحقیق کرنے والے منصور سیدالشوری نے روض الانف جودارالکتب العلمیہ بیروت سے طبع ہوئی ہے کہ حاشیہ میں اِس قصہ کی صحت سے انکار کیا ہے اور اِسکولغو کہہ کرا پنے خبث باطن کا اظہار کیا جو کہ جا بجااس کتاب کے حاشیہ میں موجود ہے۔ باتی سیرت نگاروں نے اِس کونقل کیا ہے اس وجہ فقیر قادری نے بھی اس کوذکر کردیا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں آپ کے حالات جس قدر اور جسے ملیں گتح پر کیے جا کیں اور تیسری وجہ یہ کہ اِس قصہ کے لئو مونے کی وجہ کی بھی حوالے سے بیان نہیں کی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب

عاه زم زم کی کھدائی

چاہ زم زم کھودنے کی وجہ اُن کا ایک خواب بنااس کے بارے میں آتا ہے کہ عبدالمطلب حجر میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک آنے والا اُن کے پاس آیا اور انہیں چاہ زم زم کھودنے کا حکم دیا۔

ابن اسحاق رحمة الله تعالى بيان كرتے ہيں كه مجھ يزيد بن ابی حبيب المصرى في انہوں نے انہوں نے مرشد بن عبدالله بن زريز الغافقى سے انہوں نے حضرت على رضى الله عنہ كوزم زم كى حديث بيان كرتے ہوئے سنا

وَكَانَ سَبَبُ حَفْرِ هِ إِيَّاهَا أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَانَائِمٌ بِالْحِجْرِ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَالَ الحَفِرُ طَيْبَةً قَالَ قُلْتُ وَمَا طَيْبَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ وَمَا طَيْبَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّا الل

ثُمَّ ذَهَبَ فَرَجَعْتُ الْغَدْ إِلَى مَضْجَعِي فَنِمْتُ فِيهِ، فَجَاءَنِي فَقَالَ احْفِرْ بَرَّةً. قَالَ قُلْتُ وَمَا بَرَّةً ۚ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ عَتِّي قَالَ فَلَمَّا كَانَ الْغَلُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي فَنِهْتُ فِيهِ فَجَاءَنِي فَقَالَ الحِفِرِ الْمَضْنُونَةَ. قَالَ قُلْتُ وَمَا الْمَضْنُونَةُ؛ قَالَ فَنَهَبَ عَنِي، فَجَاءَنِي فَقَالَ احْفِرْ زَمْزَمُ إِنَّكَ إِنْ حَفَرْتَهَا لَا تَنْدَهُ. فَقُلْتُ وَمَا زَمْزَمُ ، قَالَ تُواثُ مِن أَبِيكَ الْأَعْظَمْ، لَا تَنْزِفُ أَبَدًا وَلَا تُنَمْ، تَسْقِي الْتَجِيجَ الْأَعْظَمُ، مِثْلَ نَعَامٍ جَافِل لَمْ يُقْسَمُ، يُنْذِيرُ فِيهَا نَاذِرٌ لِمُنْعِمْ، يَكُونُ مِيرَاثًا وَعُقْدًا مُحْكُمْ، لَيْسَ كَبَغْضِ مَا قُلُ تَعْلَمُ، وَهِيَ بَيْنَ الْفَرْثِ وَالدَّمُ، عِنْلَ نَقْرَةِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمُ، عِنْكَ قَرْيَةِ النَّهْلِ.

جب حفزت عبرالمطلب كوچاوزم زم كھودنے كاحكم بهوا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبدالمطلب فرمایا کرتے تھے ای اثناء میں کہ میں جحر میں سویا ہواتھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیااس نے مجھ سے کہا ك ' 'طُنية' كى كهدائى كرو ميں نے كہا ' 'طيبة' كيا ہے؟ ليكن پيغام دینے والا جواب دیتے بغیر چلا گیا۔ دوسر بے دن دوبارہ ای جگہ سوگیا پھروہی شخص دوبارہ خواب میں آیا اور کہا کہ 'بُرَّة ہ'' کو کھودو۔ میں نے كها " بره" كيا ب؟ وه خض چلا گيا۔أس نے مجھے كوئى جواب نه ديا تيري شب أي جگه پر وه ميري خواب مين آيا اوركها كه "مُفْنُونَة" كو كھودو - ميں نے أس سے كہا "مضنونة" كيا ہے وہ چلاگیا۔ پھر جب اگلی رات آئی میں سوایا ہوا تھا کہ پھر وہ میرے خواب میں آیا اور کہا''زم زم'' کو کھودو۔ میں نے یو چھازم زم کیا ہے ؟اس نے کہا زمزم وہ چشمہ ہے جو نہ تو بھی خشک ہوگا اور نہ واس کی مذمت کی جائے گی۔ حاجیوں کے بڑے بڑے کروہ اس سے سراب ہوں گے وہ لید اورخون کے درمیان اس جگہ ہے جہاں سیاہ کو ااپن چونچ سے کریدر ہاہے۔اس کے قریب ہی چیونٹیوں کا بل بھی ہے۔

(سيرت ابن بشام مع روض الانف : ذكر حفرزمزم وماجرى من حلف...ج اصفحه ۲۵۸ دارالكتب العلميه بيروت) (البداية والنهاية : تجديد حفرزمزم حاصفحه ۲۳۲ مكتبه فاروقيه پشاور) (الخصائص الكبرى: باب ماوقع في حفر عبدالمطلب زمزم الاياج اصفحه ۵۵ مكتبه فاروقيه پشاور) (دلائل النبوة (سبقى) باب ماجا، في حفر زمزم على طريق الاياج اصفحه ۹۳ مروت) (تاريخ الكامل ابن اثير : نسب رسول الفريسية وذكر بعض اخبار آبائه...جلد اصفحه ۵۵۳ دارالكتب العلميه بيروت)

ابن اسحاق رحمة الله عليه فرمات بين كه

فَلَمَّا بَيَّنَ لَهُ شَأْنَهَا، وَدَلَّ عَلَى مَوْضِعِهَا، وَعَرَفَ أَنَّهُ قَلُ صَدَقَ، غَدَا بِمِعْوَلِهِ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ غَيْرُهُ، فَعَفَرَ بَيْنَ إِسَافَ وَنَائِلَةً فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَنْحَرُ فِيهِ قُرَيْشٌ لِأَصْنَامِهَا، وَقَلْ رَأَى الْغُرَابَ يَنْقُرُ هُنَاكَ. فَلَمَّا بَدَا لَهُ الطُّويُّ كَبَّرَ، فَعَرَفَتْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ قَلْ أَدْرَكَ حَاجَتَهُ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا بِنْرُ أَبِينَا إِسْمَاعِيلَ، وَإِنَّ لَنَافِيهَا حَقًّا فَأَشُرِ كُنَا مَعَكَ قَالَ مَا أَنَابِفَاعِلِ، هَلَا أَمْرٌ خُصِصْتُ بِهِ دُونَكُمْ قَالُوا فَإِنَّا غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى نُغَاصِمَكَ فِيهَا، قَالَ فَاجُعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ شِئْتُمْ قَالُوا كَاهِنَةُ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ وَكَانَتْ بِمَشَادِفِ الشَّامِ فَرَكِبَ عَبْلُ الْمُطَّلِبِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْلِ مَنَافٍ، وَرَكِبِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ قُرَيْشِ نَفَرَّحَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ تِلْكَ الْمَفَاوِزِ بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّامِ فِي مَاءِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَصْحَابِهِ، فَظَمِئُوا حَتَّى أَيْقَنُوا بِالْهَلَكَةِ، فَطَلَبُوا الْمَاءَ مِثَنَ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَكُمْ يَشْقُوهُمُ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَاذَا تَرَوُنَ وَقَالُوا رَأَيُنَا تَبَعُ لِرَأَيكَ فَمَالُوا رَأَيُنَا تَبَعُ لِرَأَيكَ فَرُنَا مِنكُمُ فَرُنَا مِنكُمُ اللَّهَ عَلَى أَرَى أَنْ يَخْفِرَ كُلُّ رَجُلِمِنْكُمُ لِنَفْسِهِ حُفْرَةً، فَكُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ وَارَاهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُكُمْ مَوْتًا وَقَدُ وَارَى الْجَبِيعَ، فَضَيْعَةُ رَجُلٍ يَكُونَ آخِرُكُمْ مَوْتًا وَقَدُ وَارَى الْجَبِيعَ، فَضَيْعَةُ رَجُلٍ يَكُونَ آخِرُكُمْ مَوْتًا وَقَدُ وَارَى الْجَبِيعَ، فَضَيْعَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَيْسَرُ مِنْ ضَيْعَةِ رَكْبٍ. قَالُوا نِعْمَ مَا رَأَيْتَ. وَاحِدٍ أَيْمَا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ.

فَرَجَعُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى الْكَاهِنَةِ وَخَلَّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.

جب آپ کے لیے چاوزم زم کی جگہ کو بیان کردیا گیااوراس مقام تک راہنمائی کردی گئی توانہوں نے یقین کرلیا کہ ان کا خواب سچا ہے۔انہوں نے اپنی کدال لی اورا پے بیٹے حارث کوا پے ساتھ لیا کیونکہ اُس وقت حارث کے سوا آپ کا کوئی اور بیٹا نہ تھا اورا پئے مطلوبہ مقام کو کھودنا شروع کیا جب عبدالمطلب پر چاہ زمزم ظاہر ہوا توانہوں نے بآواز بلند تکبیر کہی۔

توقریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب اپنے مدعا میں کامیاب ہوگئے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے یہ کنواں ہمارے باپ اساعیل علیہ السلام کا ہاں میں ہمارا بھی حق ہے آپ ہمیں بھی اس میں شریک کریں۔' توآپ نے فر مایا میں ایسا کرنے والانہیں ہوں اس لیے اِس مقصد کے لیے مجھے ہی خاص کیا گیا ہے نہ کہ تم کو۔اورانہوں نے اس کو کہا آپ انصاف فرما عیں۔ہم آپ کو چھوڑ نے والے نہیں ہیں بلکہ ہم اس بارے میں آپ سے مخاصمہ کریں گے۔توعبدالمطلب نے کہا تم اپ اور میرے درمیان تصفیہ کے لیے جس شخص کو چاہو تھم بنا کتے ہو۔تو انہوں نے کہا بنی سعد بن کے لیے جس شخص کو چاہو تھم بنا کیں گے۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ کا ہنہ عذیم کی کا ہنہ کو تھم بنا کیں گے۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ کا ہنہ عذیم کی کا ہنہ کو تھم بنا کیں گے۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ کا ہنہ شام کے پہاڑی علاقہ میں ہتی تھی۔

عبدالمطلب سوار ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان بنو عبدمناف کے لوگ بھی تھے اور قریش کے ہر قبیلے میں پھے افر ادبھی سوار ہوکر عازم سفر ہوئے ۔اس وقت زمین ہرطرف چیٹل میدان تھی ۔ جب قریش حجاز و شام کے درمیان چیٹل میدان میں پنچ تو عبدالمطلب اور آپ کے ساتھوں کے تمام پانی ختم ہوگیا۔انہیں شدید پیاس تگی حقی کہ انہیں ہلاکت کا یقین ہوگیا۔انہون نے قریش کے دیگر قبائل سے پانی مانگالیکن انہوں نے انکار کردیا۔انہوں نے کہا بے آب وگیاہ میدان میں اگر ہم نے اپنا پانی تمہیں دے دیا تو ہم اُس

معاملے سے ڈرتے ہیں جوتمہیں پہنچا۔ جب عبدالمطاب نے بیرب و یکھا جو توم نے اُن کے ساتھ کیا ۔اورموت کا خطرہ ملاحظہ کیا تو اُنہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہاا بتمہارا کیا مشورہ ہے انہوں نے کہا ہماری (اس بارے) میں کوئی رائے نہیں ہم تمہاری رائے پرعمل كرين ك\_توتم جو چاہوہميں تكم دوہم عمل كريں كے \_توآب نے فرمایا کہ میری رائے سے کہتم سے ہرایک اپنے لیے گھڑہ کھود لے اس وجہ سے کہ اب ہم میں قوت ہے جب ہم سے کوئی مرجائے تو دوسراأس کو گھڑے میں ڈال کرأس پرمٹی ڈال دے گاحتی کہ قبیلے کا فردرہ جائے گا۔ایک شخص کی میت کااس طرح بے گورکفن رہ جانا تمام قبلے کی یوں رسوا کن موت سے بہتر ہے قریش نے حفرت عبدالمطلب ہے کہا۔آپ کامشورہ کتناعمہ ہے۔ان میں سے ہرایک اپنے لیے گڑھا کھودلیا اور پھر پیاہے بیٹھ کرموت کا نظار کرنے لگے -حفزت عبدالمطلب نے اپنے رفیقوں سے کہا'' قسم بخداا یے آپ کو یول موت کے سامنے زمین میں یانی کو تلاش نہ کرنا انتہائی کمزوری ہمکن ہے اللہ تعالی ہمیں کی جگہ سے یانی کی نعمت عطا فرمادے -اعقریش مکه!عازم سفر ہوجاؤ۔''تمام قریش نے خیمے اکھیر لیےان کے ساتھ قریش کے وہ قبائل بھی تھے جنہوں نے انہیں یانی دینے سے ا نکارکردیا تھا۔وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عبدالمطلب اوران کے ساتھی کیا كرتے ہيں \_حفزت عبدالمطلب اپنی اونٹنی کی طرف گئے جب اسکو اٹھا یا تو اس کے یا وال کے بینے سے میٹھے یانی کا چشمہ جاری ہوگیا توآپ نے نعرہ تکبیر بلند کیاان ساتھیوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بھی یانی پیاانہوں نے مشکیز ہے بھی بھر لیے۔ اور پھر قریش کے قبائل کو بلایا جوان کے تمام احوال کود کھر ہے سے تو آپ نے کہا آؤپانی کی طرف تحقیق کہ ہم کواللہ نے سراب کیا تو وہ آئے اوران سب نے پیااور مشکیزے بھر لیے ۔اوروہ بولے اے عبدالمطلب اللہ تعالیٰ کی قشم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔اور اللہ کی قشم ہم تمہارے ساتھ زم زم کے بارے میں ہرگز نہیں جھڑ یں گے۔

وہ ذاب جس نے تہہیں اس چٹیل میدان میں سیراب کیا ای ذات نے آپ کو آبِ زمزم بھی عطافر مایا ہے۔ آپ اپنے چشے کی طرف لوٹ چلیں۔ حضرت عبدالمطلب اوران کے ساتھی واپس آ گئے انہوں نے فیصلہ کے لیے کا ہنہ کے یاس جانا گوارانہ کیا۔

(سيرت ابن بشام مع روض الانف :ذكر حفرزمزم وماجرى من حلف...ج اصفحه ۲۲،۲۲ دارالكتب العلميه بيروت) (البداية والنهاية :تجديد حفرزمزم ج اصفحه ۲۲،۲۲ مكتبه فاروقيه پشاور) (الخصائص الكبرى: باب ماوقع في حفر عبدالمطلب زمزمن الاياج اصفحه ۲۵،۲۵ مكتبه فاروقيه پشاور) (دلائل النبوة (بيبقى) باب ماجاء في حفر زمزم على طريق الاحتصار صفحه ۲۵،۹۲ ما ادارالكتب العلميه بيروت) (تاريخ الكامل ابن اثير: نسب رسول النهر الشراكتب العلميه بيروت) (عاريخ الكامل ابن اثير: نسب رسول النهر الكتب العلميه بيروت)

ابن اسحاق رحمۃ اللہ فر ماتے ہیں کہ آبِ زمزم کی وہ روایت جو مجھ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پینچی ہے۔

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي زَمْزَمَ وَقَلْ سَمِعْ مَنْ يُعَدّثُ عَنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنّهُ قِيلَ لَهُ حِينَ أُمِرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ:

ثُمَ اَدْعُ بِالْمَاءِ الرَّوِيِّ غَيْرِ الْكَدِرِ يَسْقِي حَجِيجَ اللهِ فِي كُلَ مَبَرْ لَيْسَ يُخَافُ مِنْهُ شَيْءٍ مَا عَمَرْ فَكَرَجَّعَبُكُ الْمُطْلِبِ حِينَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ قَالَ ابْنُ هِشَامِ هَنَا الْكَلَامُ وَالْكَلَامُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ عَلِيهِ عَلِي فَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِي فِي حَفْرِ زَمْزَمَ مِنْ قَوْلِهِ "لَا تَنْزِفُ أَبَلًا وَلَا تُنَمِّر إِلَى قَوْلِهِ "عِنْدَنَا سَجْعٌ وَلَيْسَ تُنَامِّ عِنْدَنَا سَجْعٌ وَلَيْسَ

شِغُرًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَزَعَمُوا أَنّهُ حِينَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ وَأَنْنَ هِيَ إِلَى اللّهُ لَكُ ذَلِكَ قَالَ وَأَنْنَ هِيَ وَيِلَ لَهُ عِنْلَ قَرْيَةِ النّمُلِ، حَيْثُ يَنْقُرُ الْغُرَابُ غَلّاً. وَاللّهُ أَعْلَمُ أَى ذَلِك كَانَ.

فَعداً عَبْدُ الْمُطلِبِ وَمَعَهُ ابَّنُهُ الْحَادِثُ وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ غَيْرُهُ فَوجَدَ قَرْيَةَ النَّهْلِ، وَوَجَدَ الْغُرَابَ يَنْقُرُ عِنْدَهَابَيْنَ الْوَثَنَيْنِ إِسَافَ وَنَائِلَةَ اللَّذَيْنِ كَانَتُ قُرَيْشٌ تَنْحَرُ عِنْدَهُمَا ذَبَائِهَا. فَجَاء بِالْبِغُولِ وَقَامَ لِيَحْفِرَ حَيْثُ أُمِرَ فَقَامَتْ إلَيْهِ قُرَيْشٌ حِينَ رَأُوا جِنَّهُ فَقَالُوا وَاللهِ لَا نَتْرُكُك تَحْفِرُ بَيْنَ وَثَنَيْنَا هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ نَنْحَرُ عِنْدَهُمَافَقَالَ عَبْنُ الْمُطّلِبِ لِإبْنِهِ الْحَارِثِ ذُدُ عَنَّى حَتَّى أَخْفِرَ، فَوَاللهِ لَأَمْضِيَنَّ لِهَا أُمِرُت بِهِ. فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ نَازِعٌ خَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَفْرِ، وَكَفُّوا عَنْهُ فَلَمْ يَغْفِرُ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى بَدَا لَهُ الطِّي، فَكَّبِّرَ وَعَرَفَ أَنَّهُ قَلْ صُٰدِقَ فَلَمَّا تَمَادَى بِهِ الْحَفْرُ وَجَدَ فِيهَا غَزَ الَّيْنِ مِن ذَهَبِ وَهُمَا الْغَزَالَانِ اللَّذَانِ دَفَنَتْ جُرْهُمٌ فِيهَا حِينَ خَرَجَتُ مِنْ مَكَّةُ وَوَجَلَ فِيهَا أَسْيَافًا قَلْعِيَّةً وَأَدْرَاعًا فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ يَا عَبْدَ الْمُطّلِبِ، لَنَا مَعَك فِي هَذَا شِرْكٌ وَحَقّ، قَالَ لَا، وَلَكِنْ هَلُمّ إِلَى أَمْرِ نَصَفٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ نَصْرِبُ عَلَيْهَا بِالْقِدَاحِ قَالُوا وَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ أَجْعَلُ لِلْكَعْبَةِ قِلْحَيْنِ وَلِي قِلْحَيْنِ وَلَكُمْ قِلْحَيْنِ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ قِلْحَاهُ عَلَى شَيْءٍ كَانَ لَهُ وَمَنْ تَخَلّْفَ قِلْحَاثُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالُواأَنْصَفْت فَجَعَلَ قِلْحَيْنِ أَصْفَرَيْنِ لِلْكَعْبَةِ وَقِلْحَيْنِ أَسْوَكَيْنِ لِعَبْلِ الْمُطّلِبِ وَقِلْحَيْنِ أَبْيَضَيْنِ لِقُرَيْشِ ثُمِّ أَعْطَوْا صَاحِبَ الْقِدَاجِ الَّذِي يَضْرِبُ جِهَا عِنْدَ هُبَلَ وَهُبَلُ صَنَمٌ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. وَهُوَ أَعْظَمُ أَصْنَامِهِمْ وَهُوَ الَّذِي يَعْنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ يَوْمَ أُحْدِ حِينَ قَالَ أَعْلِ هُبَلُ أَيْ أَظْهِرْ دِينَكَ وَقَامَ عَبُدُ الْمُطّلِبِ يَدُعُو اللهَ عَرّ وَجَلّ فَضَرَبَ صَاحِبُ الْقِدَاجِ فَخَرَجُ الْأَصْفَرَانِ عَلَى الْغَزَالَيْنِ لِلْكَعْبَةِ وَخَرَجَ الْأَسْوَدَانِ عَلَى الْأَسْيَافِ وَالْأَدْرَاعِ لِعَبْىِ الْمُطْلِبِ وَتَخَلَّفَ قِلْحَا قُرَيْشٍ. فَضَرَبَ عَبْدُ الْمُطلِبِ الْأَسْيَافَ بَابَالِلْكَعْبَةِ وَضَرَبَ فِي الْبَابِ الْغَزَالَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ أَوَّلَ ذَهَبٍ حُلِّيَتُهُ الْكَعْبَةُ - فِيمَا يَزُعُمُونَ ثُمَّ إِنَّ عَبْلَ الْمُطْلِبِ أَقَامَ سِقَايَةَ زَمْزَمَ لِلْحُجّاجِ

ایک مخص نے حفرت عبدالمطلب سے روایت کیا ہے کہ جب انہیں آب زمزم کے کنویں کو کھود نے کا حکم دیا گیا توانہوں نے اس وقت ہاتف سے بیا شعار سے

شم ادع بالماء الروی غیر الکدر یسقی حجیج الله فی کل مبر کیس یخاف منه شئی ماعمر "پکرشفاف پانی کیشرہونے کی دعا کروہ تمام مناسک میں اللہ کے حاجیوں کو سراب کرتا رہے گا اس کی وجہ سے جب تک آب زمزم رہے گاتواس سے کی اذیت کا کوئی خوف نہیں۔"

فرماتے ہیں جب عبدالمطلب قریش کی طرف نکلے اُن کے لیے تھم دیا

گیا تو آپ نے کہا اے قریش جان لو بیشک مجھے تمہارے لیے

بر زمزم کھودنے کا تھم دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کیا تیرے لیے وہ
مقام بیان کیا گیا ہے جہاں وہ کنواں ہے آپ نے فرمایا نہیں وہ
بولے جالوٹ جا اُس بسز پرجس پر پہلے تو نے جود یکھا تو اگر وہ اللہ
طرف سے بچ ہواتو تیرے لیے بیان کردیا جائے گا۔ تو اگر شیطان کی
طرف سے بواتو ہرگز دوبارہ تیرے طرف نہیں لوٹے گا تو آپ لوٹے
اورسوئے تو آنے والا آیا اور کہا گیا۔ ''زمزم کو کھودو (اس کو کھود نے
پر) آپ کوکوئی ندامت نہیں اٹھائی پڑے گی ہے آپ کے جدامجد کی
میراث ہے یہ نہ بھی ختم ہوگا اور نہ ہی اس کی مذمت کی جائے گی
میراث ہے یہ نہ بھی ختم ہوگا اور نہ ہی اس کی مذمت کی جائے گی
میراث ہے یہ نہ بھی ختم ہوگا اور نہ ہی اس کی مذمت کی جائے گی

کی ما نند ہوں گے جے جدانہیں کیا جاسکتا۔ منتیں مانے والے یہاں اپنی منتیں پوری کریں گے۔ یہ آپ کے لیے میراث اور مضبوط تعلق ہوگا۔ یہان اشیاء کی طرح نہیں جن سے آپ آشنا ہیں یہ لید اور خون کے درمیان ہے۔'

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ دکھایا گیا تو انہون نے پوچھا زمزم کہاں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے جہال کو از مین کو کریدرہا ہے۔

حفرت عبد المطلب اپنو رنظر حارث كے ساتھ ضبح سوير ب روانه ہوئ اس وقت ان كاصرف ايك ہى بيٹا تھا ۔ انہوں نے دو بتوں اساف اور ناكلہ كے درميان چيونٹيوں كى بتى كو بھى ديكھا اور يہ بھى ملاحظہ كيا كہ ايك كؤاو ہاں جگہ كوكر يدر ہا تھا۔ يہ وہ بت تھے جن كے پاس قريش اپنے جانور ذرج كيا كرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنى كدال لے آئے تا كہ وہ اپنے كام كو پوراكريں۔ جب قريش نے ان كى جدو جہد ديكھى تو انہوں نے كہا اے عبد المطلب ہم تہميں اپنے ان دو بتوں كے درميان جگہ كھود نے كى اجازت نہيں ديں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حارث كو كہا:

'' مجھے چھوڑ دو میں اس کنویں کو ضرور کھودوں گا۔اللہ کی قتم میں اس تھم پر ضرور عمل پیرا ہوں گاجو مجھے دیا گیا ہے۔'' جب قریش نے دیکھا ( کہا گرہم اِن سے کوئی بات کی توبیہ) جھڑ یں گے تو آپ بئر زمزم کے درمیان سے ہٹ گئے ۔ اور روکا وٹیس ڈالنے سے رُک گئے ۔ ابھی آپ نے تھوڑ ابھی کھودا تھا تو کنویں کا ایک کنارہ ظاہر ہوا۔ اِس وقت آپ نے تکبیر کہی توانہوں نے جان لیا کہ یہ تچی بات اُن کے لیے بیان کی گئی تھی۔ جب اُس کومزیداور کھودا تو اُس سے سونے کے ہرن

برآمد ہوئے اور بیونی ہرن تھے جو جرہم نے مکہ سے جلاوطنی کے وقت دفن کئے تھے۔اوراس میں سے دوتلواریں (جو ہند کے ایک قلعہ کی طرف منسوب تھی )اورزر ہیں نکلیں تو قریش نے حضرت عبدالمطلب سے كہا: اے عبدالمطلب! ان چيزوں ميں ہمارا بھي حصه اور حق ہے۔آپ نے کہانہیں اس میں تمہارے کوئی حصة نہیں۔آؤ ال چیز کی طرف جومیرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی ہم قرعد اندازی کریں گے قریش نے یوچھا آپ کیے قرعد اندازی كريں گے؟ انہوں نے كہا كەميں دو تيرخانه كعبہ كے ليے مقرر كروں گا اوردو تیر میرے لیے ہول گے اور دو تیر تمہارے لیے ہول گے پھر جس کے دو تیرجس چیز کے لیے فکے وہ ای کی ہوگی اورجس کے تیرنہ نظے اس کے لیے کوئی چرنہیں ہوگی ۔قریش نے کہآپ نے بڑے فصلے اور انصاف کی بات کہی ہے۔تو دوزرد تیر کعبہ معظمہ کے لیے اور دوكالے تيراپنے ليے اور دوسفيد تير قريش كے ليے ركھے گئے پھريہ ال مخفى كودي كئے جو" جبل"ك ياس قرعه اندازى كيا كرتا تھا - ہمل وہ بت تھا جو کعبہ کے وسط میں نصب تھا۔ یہ مشرکین کا سب سے برابت تھا۔ ابوسفیان نے احد کے دن ای کانام لے کر یکاراتھا اُعل هُبُل اے ہمل اپنے دین کو غالب کر \_ حفرت عبدالمطلب دعا ما نگنے لگے قرعه اندازی کرنے والے نے قرعہ ڈالا۔ دوزر د تیرسونے کے ہرنوں پر نکلے انہیں حفزت عبدالمطلب کے سپر دکردیا گیا اور قریش کے لیے کوئی تیرنہ نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنایا اور دروازے پرسونے کے دونوں ہرنوں کونصب کیا گیا يه پہلاسونا تھا جو خانہ كعبے ليے وقف كيا كيا پھر حفزت عبدالمطلب حاجوں کوآب زمزم بلانے کی سعادت حاصل کرنے لگے (سيرت ابن بشام مع روض الانف :ذكر حفرزمزم وماجرى حلف...ج اصفح ۲۲۲٬۲۲۲ دارالکتب العلميه بيروت) (البداية والنهاية :تجديد حفرزمرم ج اصفحه ۲۸٬۱۳۲مکتبه فاروقيه پشاور)

روض الانف میں اِس واقعہ کی تشریح میں ایک اوروا قعہ بیان کیا ہے امام سیلی رقبطراز ہیں:

أَنّهُ أُوّلُ مَنَ اتّخَذَ لَهَا غَلَقًا إِلَى أَنْ ضَرَبَ لَهَا عَبُلُ الْمُطْلِبِ بَابَ حَلِيدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْيَافِ وَإِنّخَذَ عَبُلُ الْمُطْلِبِ بَابَ حَلِيدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْيَافِ وَإِنّخَذَ عَبُلُ الْمُطْلِبِ حَوْضًا لِزَمْزَمَ يُسْقَى مِنْهُ فَكَانَ يُخَرّبُ لَهُ بِاللّيْلِ حَسَمًا لَهُ فَلَمّا غَمّهُ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فِي التّوْمِ قُلُ لا بَاللّيْلِ حَسَمًا لَهُ فَلَمّا غَمّهُ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فِي التّوْمِ قُلُ لا أَحِلّهَا لِمُغْتَسِل وَهِي لِشَارِبِ حِلّ وَبِلّ 1 وَقَلْ كُفِيتُمُ فَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ فَكَانَ بَعْلُ مَنْ أَرَادَهَا بِمَكْرُوهِ فَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ فَكَانَ بَعْلُ مَنْ أَرَادَهَا بِمَكْرُوهِ فَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ فَكَانَ بَعْلُ مَنْ أَرَادَهَا بِمَكْرُوهِ وَلَيْ اللّهُ وَهِي إِنْ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

" حفرت عبدالمطلب نے بیت اللہ کے لیے ان تلواروں سے لو ہے کا ایک دروازہ بنوایا ۔ انہوں نے آب زمزم کے لیے ایک حوض بنایا جہال لوگ پانی پیتے لیکن کی بد بخت نے آپ سے حمد کرتے ہوئے حوض کوختم کردیا۔ جب آپ انتہائی مغموم ہوئے تو آپ کوخواب میں کہا گیا !" میں اس پانی کوغسل کرنے والے کے لیے حلال نہیں کرتا ۔ یہ پینے والے کے لیے حلال اور سرا پاشفاء ہے اور نیہ پانی ان کے لیے کائی ہے۔ "

صح ہوئی تو انہوں نے یہی فقرات بلند آواز سے کہے اس کے بعد جو شخص بھی بر سے اراد سے سے پانی کے قریب ہوتا تو اس کے جسم کوکوئی نے اری لاحق ہوجاتی ۔ آ ہتہ آ ہتہ وہ لوگ اپنی اس بری عادت سے نجات پا گئے۔

(روض الانف مع سيرت ابن بشام :ذكر حفرزمزم وماجرى من حلف...ج اصفحه ٢٦٥ دارالكتب العلميه بيروت) (الخصائص الكبرى: باب ماوقع في حفر عبدالمطلب زمزمن الاياج اصفحه ، ٤٤٥ مكتبه فاروقيه پشاور)

اس پورے واقعہ کی تشریح امام سہیلی نے روض الانف میں بیان کی ہے جواس واقعہ میں بیان کی ہے جواس واقعہ میں بیان کی ہے جواس واقعہ میں مجم چیزوں کو تحج طور پرواضح کرتی ہے لہذا اُس کو یہاں ذکر کیا جارہا ہے اس واقعہ میں زمزم کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے ان ناموں کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے امام سہیلی فراتے ہیں:

فَأْرِى عَبْدُ الْمُطْلِبِ فِى مَنَامِهِ أَنَ الْحَفِرُ طِيبَةً، فَسُمَّيَتُ طِيبَةَ، لِأَنَّهَ الِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقِيلَ لَهُ الْحَتَفِرُ بَرَّةً وَهُوَ اسْمٌ صَادِقٌ عَلَيْهَا أَيْضًا، لِأَنْهَا فَاضَتْ لِلْأَبْرَارِ وَغَاضَتْ عَنْ الْفُجَّارِ وَقِيلَ لَهُ الْحَفِرُ الْمَضْنُونَةَ.

قَالَ وَهُبُ بُنُ مُنَتِهٍ مُمْيَتُ زَمُزَمُ الْمَضْنُونَةَ لِأَنّهَاضُنَ وَاوَى عَلَى عَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا مُنَافِقٌ وَرَوَى عِلَا عَنَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ النّارَقُطُنِيّ مَا يُقَوِّى ذَلِكَ مُسْنَمًا عَنُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ فَلْيَتَضَلَّعُ فَإِنّهُ فَرُقُ مَا يَنْهُ وَرَقُ لَكُ مُسْنَمًا وَبُيْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَضَلَّعُوا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَضَلَّعُوا مَا بَيْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْتَظِيعُونَ أَنْ يَتَضَلَّعُوا مِنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ وَفِي تَسْمِيتِهَا بِالْمَضْنُونَةِ رِوَايَةٌ أُخْرَى مِنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ وَفِي تَسْمِيتِهَا بِالْمَضْنُونَةِ رِوَايَةٌ أُخْرَى مَا النّابِي إلّا عَلَيْكِ أَوْ كَمَا قَالَ.

''حفرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا الحفور طیبتہ ہیں کونکہ یہ الحفور طیبتہ ہیں کونکہ یہ اوراساعیل علیماالسلام سے طیبون (پاک مردول) اورطیبات (پاکیزہ عورتول) کے لیے مخصوص کیا گیا ہے ۔ اورکہا گیا اِخفر''بڑہ''کو کھودو یہ نام بھی آب زمزم پرضیح صادق آتا ہے کیونکہ یہ بھی''ابراز' پاکبازول کے لیے جاری ہوااورگنا ہگاراس

دورر ہے۔ تین مرتبہ کہا گیا اِخفِر ''مفنوئے '' مضنو نہ کو کھودو۔ وہب بن منہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کو مضنو نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو دینے میں اس میں بخل کیا گیا ہے اور منافق اس سے سر نہیں ہوگا ۔ دارقطنی کی روایت میں بھی اس کی تائید موجود ہے حضور صافق آپ نے فرمایا ''جو شخص آب زمزم ہے اسے چاہیے کہ وہ خوب سر ہوکر پئے فرمایا ''جو شخص آب زمزم ہے اسے چاہیے کہ وہ خوب سر ہوکر پئے کیونکہ یہ ہمار سے اور منافقوں کے در میان فرق کرتا ہے۔ وہ اس سے کیونکہ یہ ہمار سے اور منافقوں کے در میان فرق کرتا ہے۔ وہ اس سے کیونکہ یہ ہمار سے اور منافقوں تے در میان فرق کرتا ہے۔ وہ اس سے رہیں ہوتے اس کے مضنو نہ نام ہونے کی ایک اور روایت بھی ہے زبیر بیان کرتے ہیں کہ حفزت عبد المطلب سے کہا ''احفر المضنو نہ ضنت بھا علی الناس الا علیک'' یعنی تمام لوگوں کو چھوڑ کریہ سعادت تہمیں عطاکی گئی ہے۔

(روض الانف مع سيرت ابن بشام :ذكر حفرِزمزم وماجرى من حلف...ج اصفحه،۲۵۸،۹۵دارالكتبالعلميهبيروت)

وه علامات جوحفرت عبد المطلب وبتا يم كني أن ك تفصل:
وَدُلَّ عَلَيْهَا بِعَلَامَاتِ ثَلَاثٍ بِنُقْرَةِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ
وَأُنَّهَا بَيْنَ الْفَرْثِ وَاللّهِ وَعِنْدَ قَرْيَةِ النِّمُلِ، وَيُرْوَى
وَأُنَّهَ لَمَّا قَامَ لِيَحْفِرَهَا رَأَى مَا رُسِمَ مِنْ قَرْيَةِ النِّمْلِ
وَنُقُرَةِ الْغُرَابِ وَلَمْ يَرَ الْفَرْثَ وَاللّهَ فَبَيْنَا هُوَ كَنَلِكَ
نَلْتُ بَقَرَةٌ إِنَا فَلَمْ يُدُرِكُهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْبَسْجِلَ
الْحَرَامَ فَنَحَرَهَا فِي الْمَوْضِعِ الّذِي رُسِمَ لِعَبْنِ الْمُطلِبِ
فَسَالَ هُنَاكَ الْفَرْثُ وَاللّهُ مُ فَحَقَرَ عَبْدُ الْمُطلِبِ حَيْثُ
رُسِمَ لِعَبْنِ الْمُطلِبِ حَيْثُ
رُسِمَ لَهُ مَنْ الْمُطلِبِ حَيْثُ

تین علامتیں بتا کر آپ کی آبِ زمزم کی طرف رہنمائی کی گئی 1 مخصوص کو سے کااس جگہ کو کریدنا ،2اس جگہ کا لیدا ورخون کے درمیان ہونا3اس جگہ کا چیونٹیوں کے بل کے پاس ہونا۔روایت کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب اس مقدس کنویں کو کھود نے کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں دو علامتیں دیکھیں لیکن انہیں وہاں لیداورخون نظر نہ آیا ۔ آپ اس علامت کو ڈھونڈ نے لگے اس دوران ایک گائے قصائی سے بدک کر بھاگ آئی ۔ قصائی اس کو پکڑ نہ سکاحتی کہ وہ مجدحرام میں داخل ہوگئ وہ گئے پچھ ذیح ہوچکی باقی کوقصائی نے چاہ زمزم کے قریب پکڑ کر ذیح کر دیا ۔ اس طرح (وہ نشانی) جس نے چاہ زمزم کے قریب پکڑ کر ذیح کر دیا ۔ اس طرح (وہ نشانی) جس کے متعلق عبدالمطلب کو خردی گئی تھی کہ وہ لیداورخون کے درمیان جگہ ہوری ہوگئ ۔ واللہ اعلم بالصواب

(روض الانف مع سيرت ابن بشام: ذكر حفر زمزم وماجرى من حلف... - اصفحه ٢٥٩ دارالكتب العلميه بيروت) (الخصائص الكبرى: باب ماوقع في حفر عبدالمطلب زمز من الاياج اصفحه، ٤٨ كتبه فاروقيه پشاور)

## ضرت عبدالمطلب كي نذر

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَكَانَ عَبُلُ الْمُطّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ فِيهَا يَرْعُمُونَ وَاللّهُ أَعْلَمُ قَلْ نَذَرَ حِينَ لَقِي مِنْ قُرَيْشٍ مَا لَقِي عِنْ تَرْعُمُونَ وَاللّهُ أَعْلَمُ قَلْ نَذَرَ حِينَ لَقِي مِنْ قُرَيْشٍ مَا لَقِي عِنْ لَا عَنْدَ رَمُزَمَ لَكِنْ وُلِلّاللّهُ عَشَرَةٌ نَفَوٍ ثُمّ بَلَغُوا مَعَهُ حَتِي يَمْنَعُونَهُ بَمَعُهُمُ لَيّهِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَلَمّا تَوَافَى بَنُوهُ عَشَرَةً وَعَرَفَ أَمّهُمُ لِيّهِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَلَمّا تَوَافَى بَنُوهُ عَشَرَةً وَعَرَفَ أَمّهُمُ لَيّهُمْ سَيَهُنَعُونَهُ جَمَعُهُمْ ثُمّ الْخَبَرَهُمُ لِينَا لِكُونَ هُمَعُهُمُ ثُمّ الْخَبَرَهُمُ مِينَالُو فَاعِلْمُ اللّهُ مُلْكُونًا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

وَكَانَ عِنْدَ هُبَلَ قِدَاحٌ سَبْعَةٌ كُلَّ قِدْجٍ مِنْهَا فِيهِ

كِتَابٌ. قِلْحٌ فِيهِ الْعَقْلُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الْعَقْلِ مَنْ يَخْيِلُهُ مِنْهُمُ ضَرَبُوا بِالْقِدَاحِ السَّبْعَةِ فَإِنْ خَرَجَ الْعَقُلُ فَعَلَى مَنْ خَرَجَ حَمَلَهُ وَقِلْ حٌ فِيهِ نَعَمْ لِلْأَمْرِ إِذَا أَرَادُوهُ يُضْرَبُ بِهِ فِي الْقِدَاحِ فَإِنْ خَرَجَ قِدْحُ نَعَمْ عَمِلُوا بِهِ وَقِلُحُ فِيهِ لَا ، إِذَا أَرَادُوا أَمُرًا ضَرَبُوا بِهِ فِي الْقِلَاجِ فَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْقِدَاحُ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ الْأَمْرَ وَقِدُحُّ فِيهِ مِنْكُمْ وَقِلُحٌ فِيهِ مُلْصَقٌ وَقِلُحٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَقِدُحٌ فِيهِ الْمِيَالُا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْفِرُوا لِلْمَاءِ ضَرَبُوا بِالْقِدَاجِ وَفِيهَا ذَلِكَ الْقِدْحُ فَحَيْثُمَا خَرَجَ عَمِلُوا بِهِ. وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَغْتِنُوا غُلَامًا، أَوْ يَنْكِحُوا مُنْكَعًا، أُوْيَدُفِنُوا مَيَّتًا ، أَوْشَكُوا فِي نَسِّبِ أَحَدِهِمْ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى هُبَلَ وَبِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَجَزُورٍ فَأَعْطَوْهَا صَاحِبَ الْقِلَاجِ الَّذِي يَضْرِبُ عِمَّا، ثُمَّ قَرَّبُوا صَاحِبَهُمُ الَّذِي يُرِيدُونَ بِهِ مَا يُرِيدُونَ ثُمَّ قَالُوا يَا إِلَهَنَا هَذَا فَلَانُ بُنُ فُلَانٍ قَلْ أَرَدُنَا بِهِ كُنَا وَكُنَا فَأُخْرِجُ الْحَقِّ فِيهِ ثُمَّ يَقُولُونَ لِصَاحِبِ الْقِدَاجِ اضْرِبْ فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْكُمْ كَانَ مِنْهُمْ وَسِيطًاوَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِكُمْ كَانَ حَلِيفًا وَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ مُلْصَقٌ كَانَ عَلَى مَنْزِلَتِهِ فِيهِمْ لَا نَسَبَ لَهُ وَلَا حِلْفَ وَإِنْ خَرَجَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا سِوَى هَنَا عِتَّا يَعْمَلُونَ بِهِ نَعَمْ عَمِلُوا بِهِ وَإِنْ خَرَجَ لَا أَخْرُوهُ عَامَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، يَنْتَهُونَ فِي أَمُورِ هِمْ إِلَى ذَلِكَ مِمَّا خَرَجَتْ بِهِ الْقِدَاحُ.

عبدالْمطلب وَأُولَاده بَين يَدى صَاحب القداح:

فَقَالَ عَبُلُ الْمُطّلِبِ لِصَاحِبِ الْقِلَاجِ اضْرِبُ عَلَى بَنِيّ هَوْلَاء بِقِلَا حِهِمْ هَنِهُوَ أَخْبَرَهُ بِنَنْدِهِ الّذِي نَلَرَ فَأَعْطَاهُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قِلْحَهُ الّذِي فِيهِ اسْمُهُ وَكَانَ عَبْلُ اللهِ بْنُ عَبْلِ الْمُطّلِبِ أَصْغَرَ يَنِي أَبِيهِ كَانَ هُو وَالزّبَيْرُ وَأَبُو طَالِبٍ لِفَاطِمَة بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِنِ بْنِ عَبْدِبْنِ عَمْرَانَ بْنِ عَنْور بْنِ يَقَظَة بْنِمُرَّة بْنِي كَعْبِبْنِ عَبْدِبْنِ عَمْرَانَ بْنِ عَنْور وَمِر بْنِ يَقَظَة بْنِمُرَّة بْنِ كَعْبِبْنِ لُوَى بْنِ غَالِب بْنِ فِهْر.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ عَائِنُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَعْزُومٍ.

خُرُوج القدح على عبد الله وشروع أبيه في ذبحه، ومنع قُرنش له

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت عبدالمطلب نے جب زمزم کی کھدائی کے وقت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے نذر مانی کے اگر ان کے ہاں دس بیٹے پیدا ہوئے اور جوان ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو کعبہ مشرفہ کے پاس ذرئ کروں گا۔ جب ان کے ہاں فرزندوں کی تعداد دس ہوگئ اور جب انہیں معلوم ہوگیا کہ اب ان کے یوفرزندی صمت کوروکیں گے انہوں نے اپنیں معلوم ہوگیا کہ اب ان کے یوفرزندی صمت کوروکیں گے انہوں نے اپنیں معلوم ہوگیا کہ اب ان کے یوفرزندی صمت کوروکیں گے انہوں نے اپنیں معلوم ہوگیا کہ اب ان کے یوفرزندی صمت کوروکیں گے انہوں نے ابوطالب،عبداللہ کو جمع کیا اور اپنی نذر کے متعلق بتایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نذر پوری کرنے کو کہا ۔ آپ کے تمام بیٹوں نے ماطاب کے بی اور کہا کہ ہم کیسے نذر پوری کریں ؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ تم میں سے ہرایک تیرلواور اس تیر پر اپنانا م کھو کر میر سے بال لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کھو کر لے آئے ۔ حضرت عبدالمطلب یاس لاؤ تو سب تیروں پر نام کو کے بیاس تشریف لے گئے ۔ ہبل

وہ بت تھا جو کعبہ کے وسط میں اس کنویں کے اوپر نصب تھا جس میں لوگ تحا نُف چھیئلتے تھے۔

الل ك ياك ما تق تررك ك ي بي ترير يد وكه نه وكه متوب قا ايك تيرير"العقل" كها مواتقا- جب خوب بها كي ادائيكي مين ان کا ختلاف ہوجا تا توہ ساتوں تیروں سے فال پکڑتے ہے۔ يرتيرنكل آتا ات خون بهاادا كرنا پڙتاايك تيرير' دنغ' 'ہاں لکھا تھااگر وہ کی کام کاارادہ کرتے توان تیروں سے قرعہ ڈالتے اگر د رفع ' ہاں کا تیرنگل آتا تو وہ اس کام یرعمل پیرا ہوجاتے۔ایک تیریر' لا' ککھا ہوا تھا۔ جب وہ کی کام کو بجالانے کاارادہ کرتے تو فال نکالتے اگروہ تیر نكل آتا جس ير' لا'' نہيں لكھا ہوتا تو وہ أس كام سے رك جاتے ایک تیریر (منکم"ایک پر "مُلصق"،ایک پر"من غیرکم"اورایک ير''المياهُ' لكها تها \_ جب ابل عرب كنوال كھودنا جاہتے توہ وہ فال پکڑتے اگروہ تیرنکل آتاجس پر'المیاہ'' لکھاہوتا تووہ اپنے کنویں کی كهدائي شروع كردية وگرندا پخاراد ب كوترك كرديت جبوه كى يج كے فتن كا ارادہ كرتے ، ياكى ميت كودفاتے ياكى كے نب میں مشکوک ہوجاتے تو وہ أے بل كے پاس لے جاتے ۔ان کے ساتھ سودرہم اور قربانی کا ایک جانور بھی ہوتا۔وہ بیتمام اشیاءاس تخص كيردكردية جوفال كيرى كياكرتا تقا پرجس تخص كے ليے فال پکڑنا ہوتی وہ اے بہل کے قریب لے جاتے اور کہتے"اے ہارے معبود بیفلاں بن فلاں ہے۔اس کے یہاں آنے کا بیبیہ مقصد ہاں میں حق کا اظہار کردے" پھروہ تیرنکالنے والے سے کہتے '' تیرنکالو۔''اگروہ تیرنکلیا جس پر'' غیرکم'' لکھاہوتا تواہے دشمن سمجھا جاتا۔ اگرتیریر ' ملصق'' (ملاہوا) ہوتاتو پھروہ اپنے ہی مقام پررہتا

نەتودەكى نىب مىں شمولىت اختيار كرسكتا تقاادر نەبى دەكى كا حلىف بن سكتا تقا۔

دوسرے معاملات کی انجام دہی کے لیے اگرتیر پر''نغی'' ککھا ہوتا توہ اپنے ارادہ کوعملی جامہ پہنا لیتے اگرتیر پر''لا'' ککھا ہوتا تووہ اپنے ارادے سے باز آجاتے ۔ایک سال کام کومؤ خرکردیتے اگلے سال اس کام کوکرتے ۔ای طرح وہ ان تیروں پرعمل کرتے

حفرت عبدالمطلب نے تیرنکا لنے والے سے کہا میر سے بچوں سے تیر کے کران سے فال نکالو۔ انہوں نے تیرنکا لنے والے کواپنی نذر کے متعلق بھی بتا دیا۔ اپنے ہر بیٹے کو وہ تیر دے دیا جس پراس کا نام درج تھا۔ حفرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عندا پنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ ، زبیراورابوطالب فاطمہ بنت عمر و بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لؤی بن عائذ بن عبد بن فہر سے تھے۔

(سيرت ابن بشام مع رض الانف ذكر نذر عبدالمطلب ذبح ولده صفحه، ٢٢٢ ، ٢٥٠ ج٢ الكتب العلميه ،بيروت)

ا بن ہشام: نے عائذ بن عبد کی جگہ عمران بن مخز وم ہے۔

## حضرت عبداللدك نام سے قرعہ

قَالَ ابُنُ إِسْعَاقَ وَكَانَ عَبُلُ اللهِ فِيهَا يَذْعُمُونَ أَحَبَ وَلَيِ عَبُلِ الْمُطْلِبِ إِلَيْهِ فَكَانَ عَبُلُ الْمُطْلِبِ يَرَى أَنَّ السَّهُمَ إِذَا أَخْطَأُهُ فَقَلُ أَشُوى وَهُوَ أَبُو رَسُولِ اللهِ - فَلَمَّا أَخَلَ صَاحِبُ الْقِلَاجِ الْقِلَاجِ الْقِلَاجَ لِيَصْرِبَ مِهَا، قَامَ عَبُلُ الْمُطْلِبِ عِنْلَ هُبَلَ يَلْعُو اللهَ ثُمَّ ضَرَبَ صَاحِبُ الْمُطْلِبِ عِنْلَ هُبَلَ يَلْعُو اللهَ ثُمَّ ضَرَبَ صَاحِبُ الْقِلَاجِ فَخُرَجَ الْقِلُحُ عَلَى عَبْلِ اللهِ فَأَخَلَهُ عَبُلُ اللهِ فَأَخَلَهُ عَبُلُ اللهِ فَأَخَلَهُ عَبُلُ الْمُطّلِبِ بِيَرِهِ وَأَخَلَ الشَّفُرَةَ ثُمِّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى إِسَافَ وَنَائِلَةَ لِيَدُبُكُهُ فَقَامَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ مِنَ أَنْدِيتِهَا فَقَالُوامَاذَا تُرِيدُ يَا عَبْدَ الْمُطّلِبِ قَالَ أَذْبُحُهُ فَقَالَتُ فَقَالُوامَاذَا تُرِيدُ يَا عَبْدَ الْمُطّلِبِ قَالَ أَذْبُحُهُ فَقَالَتُ لَهُ قُرَيْشٌ وَبَنُوهُ وَاللهِ لَا تَنْبَحُهُ أَبَدًا، حَتَّى تَعْنَرَ فِيهِ لَهُ قُرَيْشٌ وَبَنُوهُ وَاللهِ لَا تَنْبَحُهُ أَبَدًا، حَتَّى يَذُبُكَهُ فَمَا لَمُ فَعَلْتَ هَنَا لَا يُواللهِ لِكَ أَنْ يَابُنِهِ حَتَّى يَذُبُكَهُ فَمَا لَكُ اللهِ الْمَالِمُ عَلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمَالِمُ عَلَى عَبْدِ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالُولُومِ وَاللهِ لَا يَقَالُ لَهُ اللهِ الْمَالُولُومِ وَاللهِ لَا يَقَالُ لَهُ اللهِ الْمَالُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کو اپنی تمام اولا دے محبوب اور بیارے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ اگر قرعدان کے نام نکل آیا تو وہ ذرئ ہونے سے زیج جا عیں گے کہ اگر قرعدان کے نام نکل آیا تو وہ ذرئ ہونے سے زیج جا عیں گے کیونکہ وہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدمحرم تھے جب قرعہ نکا لنے والے نے تیم پکڑ ہے تو حضرت عبدالمطلب جبل کے پاس کھڑے ہو کراللہ تعالی سے دعا ما نگنے لگے۔ جب قرعہ نکا لنے والے نے قرعہ نکالاتو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام تیرنکل آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام تیرنکل آیا۔ حضرت عبدالمطلب کے باس اف اور نائلہ کے درمیان لے گئے۔ یہ چیرت کرنے واقعہ د کھے کرقریش اپنی اپنی مجلوں سے اٹھ کر حضرت عبدالمطلب کے باس گئے اور پوچھنے گئے ''اے عبدالمطلب! کیا کرنے لگے

ہو؟ ''انہوں نے جو اب دیا میں عبداللہ کو ذیح کرنے لگاہوں۔'' قریش نے ان سے کہا' 'قسم بخدا!انہیں ذیح نہ کروحتی کہ آپ کے لیے کوئی اور چارہ کارنہ رہے اگر آج آپ نے انہیں ذیح کردیا تو پھر لوگ بھی اپنے بیٹوں کو ذیح کرنے کے لیے یہاں لاتے رہیں گے اورنسل انسانی کی بقاء کوخطرہ لاحق ہوجائے گا۔''

مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخزوم بن یقظ نے کہا''اے عبدالمطلب

! آپ عبداللہ کو ہرگز ذرج نہ کریں تا وقتیکہ آپ کے لیے کوئی اور چارہ

کار نہ رہے اگران کا فدیہ ہمارا تمام مال بھی ہوتو ہم وہ بھی پیش کرنے

کے لیے تیار ہیں ۔' دیگر سرداران قریش نے کہا'' آپ انہیں ذرج نہ

کریں ۔ آپ انہیں حجاز میں لے جا عیں وہاں عرافہ تا می کا ہمنہ ہے

ایک جن اُس کے تا بع ہے آپ اس سے اِس مسئلہ کے متعلق پوچھ لیں

اگروہ آپ کوعبداللہ بن ذرج کرنے کے لیے کہ تو انہیں ذرج کردینا

اوراگرکوئی اور درمیانی راہ نکل آئے تواس پر عمل پیرا ہوجانا۔'

عرافة الحجاز:

عرافة الحجاز وَمَا أَشَارِت بِهِ على عبدالْبطلب:
فَانُطَلَقُوا حَتَّى قَلِمُوا الْمَدِينَةَ، فَوَجِدُوهَا - فِهَا يَزُعُونَ - يِغَيْبَرِ. فَرَكِبُوا حَتَّى جَاءُوهَا، فَسَأَلُوهَا، وَقَصْ عَلَيْهَا عَبُنُ الْمُطْلِبِ خَبْرَهُ وَخَبْرَ ابْنِهِ وَمَا أَرَادَ بِهِ وَنَذُرَهُ فِيهِ فَبُنُ الْمُطْلِبِ خَبْرَهُ وَخَبْرَ ابْنِهِ وَمَا أَرَادَ بِهِ وَنَذُرَهُ فِيهِ فَبُنُ الْمُطْلِبِ خَبْرَهُ وَخَبْرَ ابْنِهِ وَمَا أَرَادَ بِهِ وَنَذُرَهُ فِيهِ فَقَالَتْ لَهُمُ ارْجِعُوا عَنِي الْيَوْمَ حَتَّى يَأْتِينِي تَابِعِي فَقَالَتْ لَهُمُ الْمُعْوا عِنْ عِنْدِهَا فَلَمّا خَرَجُوا عَنْهَا قَامَ عَبْدُ الْمُطْلِبِ يَنْعُو اللّهَ ثُمَّ غَنَوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ يَنْعُو اللّهَ ثُمَّ غَنَوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ يَنْعُو اللّهَ ثُمَّ فَيْدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمُ عَبْدُ الْمُعْلِدِ يَنْعُوا اللّهَ ثُمَّ فَيْدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمُ قَرْبُوا قَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

صَاحِبَكُمْ وَقَرَّبُوا عَشَرًا مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ اضْرِبُوا عَلَيْهَا. وَعَلَيْهِ بِالْقِلَاحِ فَإِنْ خَرَجَتُ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَزِيلُوا مِنْ الْإِبِلِ حَتَّى يَرْضَى رَبَّكُمْ وَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَانْحَرُوهَا عَنْهُ فَقَلُ رَضِى رَبَّكُمْ وَنَجَاصَاحِبكُم.

نجاة عبدالله من النَّابُح:

فَخَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةً. فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ قَامَ عَبْلُ الْمُطّلِبِ يَلْعُو اللّهَ ثُمّ قَرّبُوا عَبْلَ اللهِ وَعَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ وَعَبْلُ الْمُطّلِبِ قَائِمٌ عِنْلَ هُبَلَ يَنْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ ضَرَبُوا فَخَرَجُ الْقِلْحُ عَلَى عَبْدِ الله فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وِقَامَر عَبْلُ الْمُطّلِبِ يَلْعُو اللّهَ عَزّ وَجَلَّ ثُمَّ ضَرَبُوا فَحَرَجَ الْقِلُحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ ثَلَاثِينَ وَقَامَ عَبْنُ الْمُطّلِبِ يَنْعُو اللهَ ثُمّ ْ ضَرَّبُوا، فَخَرَجَ الْقِلْ حُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتُ الْإِبِلِ أَرْبَعِينَ وَقَامَ عَبْنُ الْمُطّلِبِ يَلُّعُو اللهَ ثُمَّ ضَرَّبُوا، فَخَرَجَ الْقِلْحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلِ خَمْسِينَ وَقَامَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ يَدُعُو اللهَ ثُمّ ضَرَبُوا فَخُرَجَ الْقِدُحُ عَلَى عَبْي اللهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ سِتِّينَ وَقَامَ عَبُلُ الْمُطّلِبِ يَلُعُو اللهَ ثُمّ ضَرَبُوا فَخُرَجَ الْقِلْحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ سَبْعِينَ وَقَامَ عَبْدُ الْمُطْلِبِ يَدْعُو اللهَ ثُمَّ ضَرَبُوا فَحُرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ ثَمَانِينَ وَقَامَ عَبْلُ الْمُطّلِبِ يَلْعُو اللّهَ ثُمّ ضَرَبُوا. فَخُرُ أَجَ الْقِدُحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتُ الْإِبِلُ تِسْعِينَ وَقَامَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ يَدُعُو اللّهَ ثُمَّ ضَرَّبُوا ، فَخَرَجَ الْقِلْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ مِئَةً وَقَامَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ يَدُعُو اللَّهَ ثُمَّ ضَرَبُوا فَخَرَّجَ الْقِلْحُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَتُ قُرَيْشٌ وَمَنْ حَضَرَ قُلُ انْتَهَى رِضَا رَبُّك يَاعَبُكُ الْمُطّلِبِ فَزَعَمُوا أَنَّ عَبْدَ الْمُطّلِبِ قَالَ لَا وَاللهِ حَتَّى أَصْرِبَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَضَرَبُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ وَعَلَى الْإِيلِ وَقَامَ عَبْدُ الْمُطلِب يَدُعُو اللهَ فَحُرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإِبِل ثُمَّ عَادُوا الثَّانِيَةُ وَعَبْلُ الْمُطّلِبِ قَائِمٌ يَلْعُو اللَّهَ فَخُرَجَ الْقِلْحُ عَلَى الْإِبِلِ ثُمِّ عَادُوا الثَّالِثَةَ وَعَبْلُ الْمُطّلِبِ قَائِمٌ يَنْعُو اللَّهَ فَصَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِلْحُ عَلَى الْإِبِلِ فَنُحِرَثُ ثُمَّ تُرِ كَتْ لَا يُصَدَّعَنْهَا إِنْسَانٌ وَلَا يُمُنْعُ.

حفرت عبدالمطلب اوران کے ساتھی عرافہ کی جبچو میں مدینہ طیبہ پہنچ انہوں نے عرافہ کو خیر میں پالیا۔ حفرت عبدالمطلب نے اسے اپنے اوراپ نورِنظر کے بارے میں بتایا اورائے اپنی منت کے بارے میں آگاہ کیا۔ عرافہ نے کہاتم لوگ آج چلے جاؤ جب میرا تابع جن میں آگاہ کیا۔ عرافہ نے کہاتم لوگ آج چلے جاؤ جب میرا تابع جن میرے پاس آئے گاتو میں تمہارے متعلق اس سے پوچھوں گی اس وقت عبدالمطلب اورائن کے ساتھی والی آگئے۔ جب کا ہمنہ کے گھر سے باہر نکلے تو حفرت عبدالمطلب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے سے باہر نکلے تو حفرت عبدالمطلب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے سے باہر نکلے تو حفرت عبدالمطلب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے سے باہر نکلے تو حفرت عبدالمطلب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تمہارے ہاں ایک شخص کی ویت کیا

ہے۔ حضرت عبدالمطلب اور سردار نِ قریش نے جواب دیا ہمار ہے ہاں ایک شخص کی دیت دی اونٹ ہے۔ ' کا ہند نے کہاا پنے وطن لوٹ جا دَاورا پنے نورنظر عبداللہ اور دی اونٹوں کو ایک جگہ جمع کرلینا پھر قرعہ اندازی کرلینا۔ اگر قرعہ تمہار نے نورنظر کے نام ہی نکل تو پھر اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جانا حتی کہ تمہار ارب راضی ہوجائے جب قرعہ تمہار ہے اونٹوں کے نام نکل آئے تو پھر اپنے فرزندار جمند کی جانب سے ان اونٹوں کو ذرج کردینا۔ تمہارا رب بھی راضی ہوجا کے گاور تمہارا بیٹا بھی نے جائے گا۔''

حفزت عبدالمطلب اینے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آگئے جب تمام قریش نے کا ہند کی بات پراجماع کیا تو حفزت عبدالمطلب نے دوبارہ این ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے ۔ سلے حضرت عبداللہ اوردی اونٹوں کو قرعہ کے لئے لایا گیا۔حضرت عبدالمطلب ببل کے یاس کھڑے ہوکررت تعالیٰ سے دعاما تگتے رہے۔ جب قرعداندازی کی گئی تو قرعه حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه کے نام نکلا۔انہوں نے اونول کی تعداد دی سے زیادہ کردی اب اونٹ بیں ہو گئے حضرت عبدالمطلب بارگاهِ الني مين دعا كو مو كئے قرعه ذالا كيا پھر حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كے نام فكلا \_اونك كى تعداد بر هاكرتيس كردي گئي \_حضرت عبدالمطلب پھر دعاميں مشغول ہو گئے \_قرعہ ڈالا گیا قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ دس اونٹ اور بڑھا دیئے كن اب اونول كى تعداد جاليس موكى حضرت عبدالمطلب بحر مصروف دعا ہو گئے ۔قرعہ ڈالا گیا قرعہ پھر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام ہی فکا۔اونٹوں کی تعدا درس اور بڑھا کر پچاس کردی گئ \_حضرت عبدالمطلب نے دعاما تکی قرعدانداز نے قرعد ڈالا قرعہ پھر

بھی جھڑت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی نکلا۔ اونٹوں میں اضافہ کر کے ساٹھ کر دیئے گئے۔ حضرت عبدالمطلب محروف دعا ہوئے قرعہ ڈاللا گیا نام پھر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہی نکلا اونٹ پھر ای طرح کرتے کرتے تعداد سو تک پہنچ گئی حضرت عبدالمطلب دعا میں مشغول رہے یہاں تک اب قرعہ اونٹوں کے نام نکلاتمام حاضرین اور قریش نے کہا''اے عبدالمطلب! آپ کے رب کی رضا یہی ہے''لیکن حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا نہیں قتم بخدا میں تین مرتبہ قرعہ اندازی کروں گا۔' دوبارہ سو اونٹوں عبدالمطلب آہ زاری میں مصروف ہوگئے قرعہ میں نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اونٹوں کا نکلا تیسری مرتبہ بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اونٹوں کا نکلا تیسری مرتبہ بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اونٹوں کا نکلا تیسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اونٹوں کا نکلا تیسری مرتبہ بھی جگہ میں اونٹوں کو ذرخ کیا گیا ایسا کرنے سے نہ کی انسان نے روکا او جگہ میں اونٹوں کو ذرخ کیا گیا ایسا کرنے سے نہ کی انسان نے روکا او جگہ میں اورکی نے۔

(سيرت ابن بشام مع رض الانف ذكر نذر عبدالمطلب ذبح ولده صفحه، ٢٤٢، ٢٤٢ ادارالكتب العلميه بيروت) (الخصائص الكبرى، باب ماوقع في حفر عبدالمطلب زم زم من الآيات: ص٢٤/٤٦ امكتبه الحقانيه بشاور)

حضرت عبدالمطلب اپنے زمانہ میں نور مصطفی حالیہ آنا کے ایمن ۔

عبدالمطلب اپنے زمانہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت تھے آپ کی ذات اورمعاملات میں وہ حسن پایا جاتا جو کسی معمولی آ دمی میں نہیں پایا جاسکتا۔ اُس کوصاحب مواہب اللدینیہ نے اسطر تربیان فرمایا ہے:

وكان عبد البطلب يفوح منه رائحة البسك الاذفر ،ونور رسول على يضئى في غرته ،وكانت قريش اذا اصابها قط شديد تأخذ بيد عبد البطلب فتخرج به الى جبل ثبير فيتقربون به الى الله ،ويسألونه ان يسقيهم الغيث ،فكان يغيثهم ويسقيهم ببركة نور رسول الله على عظيماً

حفرت عبدالمطلب کے بدن سے خالص کتوری کی خوشبوآ یا کرتی تھی ۔ اورنو رمصطفی سائنٹی آئی آپ کی (مقدس پیشانی) میں چمکتا رہتا تھا ۔ اور قریش جب سخط قحط کا شکار ہوتے وہ عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر کو و شیر پر چلے جاتے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا ما تکتے ۔ توقریش کو رسول اللہ سائنٹی آئی جے نور کی برکت سے موسلا دھار بارش سے سیراب کیا جا تا۔

( الموابب اللدنيه ،مع شرح زرقاني المقصد الاول باب في تشريف رسول الله بَاللَّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المَالِمُ المَالِمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

اورام مزرقانى ني آپ كى بار كى بهت فوبصورت كلمات فرماكى بين:
لما جربو لا من قضاء الحوائج على يدلا ببركت نورلا عليه على جعله الله فيه من مخالفة ماكان عليه الجاهلية بالهام من الله ،وكان يأمر اولادلا بترك الظلم والبغى ،ويحثهم على مكارم الاخلاق وينهاهم عن دنيات الامور ،ويؤثر عنه سنن جاء بها لقرآن والسنة كالوفاء بالنذر ،والمنع من نكاح المحارم ،وقطع يدالسارق ،والنهى عن قتل المؤدة وتحريم الخمر والزنا ،وان لا يطوف بالبيت عريان .

(شرح زرقاني المقصد الاول باب في تشريف رسول الله بتلك عمر اص ١٥٥ دار الكتب العلميه

بيروت)

آ کے ہاتھ پرمصیبوں کودورکر نابرا مجرب (سمجھاجاتا) تھا نورمصطفی مانٹھالیہ کی برکت سے اور اللہ کے طرف سے آپ پرالھام کیا جاتا تھا

جس کی وجہ ہے آپ جاہلیت کی تمام برائیوں کی مخالفت کرتے تھے ۔
اور آپ اپنی اولاد کو ' ظلم اور سرکٹی کو ترک کرنے کا حکم دیے ۔
اور اُن کو اخلاق کی پختگی کی ترغیب دیے ۔ اور بُرے کا موں سے روکتے اور آپ سے وہ با تیں بھی منقول ہیں جن کا حکم قرآن اور سنت میں آیا ہے جیسے کہ منتوں کو پورا کرنا اور محارم عور توں سے نکاح سے روکنا، چور کے ہاتھ کا ٹنا، رشتہ داروں کے تل سے منع کرنا (یہاں مراد ایخ بچے بچیوں کو تل کرنا ہے) شراب اور زنا کو حرام جا ننا اور بیت اللہ کا بر ہنہ طواف کرنے سے منع کرنا ۔ آپ ان سب با توں کی تعلیم دیے جو کہ واضع طور پر دور جا ہلیت میں آپ کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے۔

حضرت عبد المطلب كومعرف رسول ملافية إنه ماصل تقى\_

حضرت عبدالمطلب كومعرفت رسول الله صلّ الله عاصل تقى الله بارے مل بہت ى عجيب اور انو كھى روايت ملتى ہيں جن ميں سے چند كا يہال ذكر كياجائے گا۔ اُن ميں سے ایک كوابونچم نے بروایت ابو بكر بن عبدالله بن ابو الجمم اپنے والدسے وہ اپنے داداسے روایت كرتے ہيں

أخرج ابو نعيم من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبى الجهم عن أبيه عن جداة قال سمِعت أباطالب يحدث عن عبد المطلب قال بينا أناكائِم في الحجر رَأَيْت رُونًا هالتنى فَفَرِعت مِنْهَا فَزعًا شَدِيدا فَأتيت كاهنة قريش فقلت لَهَا إِنِّى رَأَيْت اللَّيْلَة كَأَن شَجَرَة نَبتَت قد قَريش فقلت لَهَا إِنِّى رَأَيْت اللَّيْلَة كَأَن شَجَرَة نَبتَت قد قال رَأسها السَّهَاء وضرب بأغصانها المشرق قالمغرب وَمَا رَأَيْت نورا أظهر مِنْهَا أعظم من نور الشَّهُ سبعين ضعفا وَرَأَيْت الْعَرَب والعجم سأجدين وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا سأجدين وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا

سَاعَة تَخَفَى وَسَاعَة تظهر وَرَأَيْت رهطامن قُرَيْش قَى تعلقوا بأغصانها وَرَأَيْت قوما من قُريُش يُرِيدُونَ قطعها فَإِذا دنوا مِنْهَا أَخنهم شَاب لم أر قط أحسن مِنْهُ وَجها وَلا أطيب مِنْهُ ريكا فيكسر أظهر هم ويقلع مِنْهُ وَجها وَلا أطيب مِنْهُ ريكا فيكسر أظهر هم ويقلع أعينهم فَرفعت يَى لا تناول مِنْهَا نَصِيبا فَلم أنل فقلت لهن النّصِيب فقال النّصِيب لهَوُلاء الّذين ققلت لهن النّصِيب فقال النّصِيب لهَوُلاء الّذين تعلقوا بها وسبقوك إلينها فانتبهت منعورا فَزعًا فرَأَيْت وَجه الكاهنة قل تغير ثمّ قالت صلقت وُرُو يُكاك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق وَالْمغرب ويدين لَهُ النّاس ثمّ قال لأبي طالب لَعَلّك أن أَبُو طالب يَعلن عِهَنَا النّاسِ المُقَلِّلُ المَوْلُود فَكَانَ أَبُو طالب يَعلن عِهَنَا النّاسِ المُقَالِمُ الله عَلَيْهِ وَسلم قل خرج وَيَقُول الكييث وَالنّه ابا الْقَاشِم الْأُمِين فَيْقَال لَهُ أَلا تَوْمِن بِهِ فَيَقُول السبة والعار عَمَن به فَيْقَال لَهُ أَلا الْمَالِي السبة والعار عَمَن به وَمَن به فَيْقُول السبة والعار عَمَن به وَمَن به فَيْقُول السبة والعار عَمَن به وَمَن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن به وَمَن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن به وَمَن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن به فَيْقُول السبة والعار عَلَيْهُ وَمِن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن به فَيْ قَالَ الْمُعْلَدُ فَيْقُول السبة والعار عَمْن به فَيْقُول السبة والعار عَمْن فَيْقُول السبة والعار عَمْن به فَيْنَا مُنْ الْمُعْلُ عَلَيْمُ الْمُعْلِي اللّه الْمُعْلِي الله الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِيْمُ الْمُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِي الله المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلِي الله المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِيقِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلِي الْ

کہ میں نے ابوطالب سے حضرت عبدالمطلب کوخواب بیان کرتے سنا عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے جب کہ میں ججراسود کے قریب سویا ہوا تھا ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھ پرخوف طاری ہوگیا اور میں بہت بے چین محسور کرنے لگا۔ میں ایک قریش کا ہنہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت اس طرح کھڑا ہے کہ اُس کی اونچائی آسان تک اور شاخیں مشرق اور مغرب میں چھیلی ہوئی ہیں ۔اور اس درخت کے نور کو میں نے سورج کی روشی سے سرگنا زیادہ و یکھا اور اس کے سامنے عرب نے سورج کی روشی سے سرگنا زیادہ و یکھا اور اس کے سامنے عرب نے سورج کی دوشن سے سرگنا زیادہ و یکھا اور اس کے سامنے عرب

عظمت ،نوراور بلندي ميں برآن اضافه كرر ہا ہے ايك لمحه وه چھيتا اوردوسرے کمح ظاہر ہوجا تا ہے۔اور میں دیکھا کہ قریش کا ایک گروہ ال کی شاخوں سے چمٹ گیا ہے۔اوردوسراگروہ اسکے کا شخے میں کوشاں ہے یہاں تک کہ بیرگروہ اس کو کاشنے کے ارادے سے درخت کے قریب پہنچاہی تھا کہ اُن کوایک نوجوان نے پکڑلیا کہ ایما حسین چېرے ،اورخوشبو والا آ دمی میں نے نہیں دیکھاوہ ان کی کمر ی تورور میاورآ تکھیں نکالتا ہے۔ تومیں نے ہاتھ بلند کیے تا کہ میں بھی ورخت سے چھ حصہ لے لول تو میں چھ نہ یا سکا تو میں نے کہا کہ حصة كس كے ليے ہو جواب آياان لوگوں كوجواس كے ساتھ مضبوطي سے چمنے ہوئے ہیں اور تھ سے سبقت لے جارہ ہیں۔ میں تھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا (جب میں نے اپناخواب ختم کیا) تو میں نے كابنه كاچېره متغيره ديكها پرأس نے كہاكة "توتيرى خواب سي بيت تیری صلب سے ایک آ دی پیدا ہوگا جومشرق اور مغرب کا ما لک ہوگا اورلوگ اُس کے دین کے ساتھ وابستہ ہوجائیں۔''پھر ابوطالب کے ليے فرما يا كه شايدوه درخت يهي بجيه ہوتو ابوطالب بيربات بتاتے تھے حتی کہ نی مکرم سائٹا این کا ظہور پرنور ہوا تو آپ کہا کرتے قتم بخدا! وه درخت ابوالقاسم الامين بين پهر انبين كها جاتا كهتم ايمان کیوں نہیں لاتے توشرم اور ( کقار ) کے بڑا بھلا کہنے کی وجہ ہے۔

(دلائل النبوة (لابى نعيم )الفصل السادس رؤيا عبدالمطلب وتعبير كابنة قريش صفحه ۹- ۰ ا دارالنفائس ،بيروت)(الخصائص الكبرئ ،باب رؤيا عبدالمطلب: ص١٨، ١٧ج ا مكتبه العقانيه پشاور)

اب ان وا تعات کا بیان کیا جاتا ہے جو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھین میں حضرت عبد المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بارے میں پیش آئے۔

ابل مکد کابارش طلب کرنے لیے عبدالطلب کے وسلے سے دعا کرنا۔ آخُرَ جَ ابْن سعد وَابْن الي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وأأبو نعيم وابن عساكر من طرق عن مخرمة بن نؤفل عَن امهِ رقيقَة بنت صَيْفِي وَكَانَت لِلَة عبد الْمطلب قَالَت تَتَابَعَت على قُرَيْش سنُون جدبة أقحلت الجلد وأدقت الُعظم فَبينا أَنا نَائِمَة أُو مهومة إِذا هَاتِف يضرخ بِصَوْت صَعِلَ يَقُول يَا معشر قُرَيْش إِن هَنَا النَّبِي الْمَبْعُوثِ مِنْكُم قِل أَظلكم ايامه وَهَنَا أَبان هخرجه فحي هلا بالحياء والخصب ألا فانظروا رجلا مِنْكُم وَسِيطًا عظاما جسامًا أبيض بضا أَوْطَفُ الْأَهْدَابِ سهل الْخَدين أَشْمِ الْعرنِين لَهُ فَخر يَكْظِم عَلَيْهِ وَسنة يهدى اليه فَلْيخُلصُ هُوَ وَولده وَولد وَلده وليهبط إِلَيْهِ من كل بطن رجل فليشنوا من المَاء وليمسوا من الطيب ثمَّ ليستلموا الرُّكُن وليطوفوا بِالْبَيْتِ سبعا ثمَّ ليرتقوا أَبَا قبيس فليستسق الرجل وليؤمن الْقَوْم فغثتم مَا شِئْتُم إذا قَالَت فَأَصْبَحت مَنَّاعُورَة قد اقشعر جلدي وَوَلِهَ عَقْلِي واقتصصت رُونِياي فَقُهُت فِي شعاب مَكَّة فَمَا بَقِي بِهَا أبطحي إِلَّا قَالُوا هَذَا شيبَة الْحَمِد وتتامت إلَيْهِ رجالات قُرَيْش وَهَبَط إِلَيْهِ من كل بطن رجل فَشُنُّوا من الماء وَمَسُّوا من الطّيب واستلموا وطافوا ثمَّ ارْتَقَوْا أَبَا قبيس حَتَّى إِذا استووا بِندُوقِ الْجَبَل قَامَ عبد البطلب وَمَعَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غُلام قد أيفع أو كرب فقال عبد المطلب اللَّهُمَّ ساد الْجَلَّة وَكَاشف الْكُرْبَة انت عَالم غير معلم ومسؤول غير مبخل وَهَنِه عبداؤك وإماؤك بعنرات حرمك يَعْنى أفنية حرمك يَشكون إلَيْك سنتهم أذهبت الْحُف والظلف اللَّهُمَّ فامطرن غيثا مُغْدِقًا ومريعا فَمَا راموا حَتَّى انفجرت السَّمَاء بِمَائِهَا والط الْوَادى بثجيجه فلسمعت شَيْخَانِ قُريش يَقُولُونَ لعبدالْمطلب هَنِيئًا يَا ابا الْبَطْحَاء هَنِيئًا أَى يَقُولُونَ لعبدالْمطلب هَنِيئًا يَا ابا الْبَطْحَاء هَنِيئًا أَى عَاشَ بكأ هل الْبَطْحَاء وَفي ذَلِك تَقول رقيقة

بِشَيْبَة الْحَمد اسقى الله بَلْدَتنَا لَمَا فَقدنَا الحيا وأجلوذ الْمَطَر فحاد بِالْمَاءِ جونى لَهُ سبل شحا فَعَاشَتُ بِهِ الْأَنْعَام وَالشَّجر منا من الله بالميمون طَائِره منا من الله بالميمون طَائِره وَحير من بشرت يَوْمًا بِهِ مُضر مبارك الأَمر يَسْتَسْقِي الْفَمَام بِهِ مَضر منا في الآنام لَهُ عدل وَلَا خطر منا في الآنام لَهُ عدل وَلَا خطر ابن سعد، ابن ابي ونيا بيهقي ،طراني ،ابونيم ،ابن عماكر نے متعدد ابن سعد، ابن ابی ونیا بیهقی ،طرانی ،ابونیم ،ابن عماكر نے متعدد صنول كے ساتھ مخرمہ بن وفل سے وہ اپئی والدر قیقہ بنت صیفی جو كہ سندول كے ساتھ مخرمہ بن وفل سے وہ اپئی والدر قیقہ بنت صیفی جو كہ سندول كے ساتھ مخرمہ بن وفل سے وہ اپئی والدر قیقہ بنت صیفی جو كہ سندول كے ساتھ مخرمہ بن وفل سے وہ اپئی والدر قیقہ بنت صیفی جو كہ سالى كاسامنا كرنا پڑا جس كی بنا پرجم سے گوشت برائے نام رہ گیا اور بڑی گئیں ۔ چنا نچہ ایک ون میں سور ہی تھی یا غودگی كی حالت میں تھی گئی كہ دفعۃ ایک غیبی آ واز سنی كہ ''اے گروہ قریش ! وہ نی صلی الله میں کہ دفعۃ ایک غیبی آ واز سنی كہ ''اے گروہ قریش ! وہ نی صلی الله میں کی دفعۃ ایک غیبی آ واز سنی كہ ''اے گروہ قریش ! وہ نی صلی الله

تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم جوہمہارے درمیان مبعوث ہونے والا ہے۔اس کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ تم لوگ بارش اور خوشخالی کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے لہذاتم ایسے تخص کو مخصوص کروجو حسب ونسب میں بهتر اور جهامت میں عظیم رنگ میں صاف وسفید اور جلد میں نازک لطیف ہواُس کی بلکیں دراز وکثیر اوررخمار شاداب وحسین ہوں اوراس کی ناک سونتی ہوئی درمیان ہے مرتفع ہوگی۔اُ سے وہ فخر حاصل ہے کہ اس پرلوگوں کی حاجتیں موقوف ہیں ۔اس قحط اور خشک سالی ے نجات کا پیطریقہ ہے کہ مذکورہ علامات کا حامل شخص اس کے بیٹے یوتے دعاؤں کے لیے مخصوص ہوجائیں اور تمام قبائل عرب سے ایک ایک فردان کے ساتھ آ کرشریک ہواور تمام افرادیانی سے غسل کریں \_خوشبوملیں رکن کعبہ کو بورہ دیں سات مرتبہ طواف کعبہ کریں چھرسب لوگ جبل ابوقبیس پر چڑھیں بعدازاں وہ مذکورہ علامات کا حامل شخص اللہ تعالیٰ ہے بارش کے لیے التجاود عاکرتے باقی تمام لوگ آمین کہیں ۔اس کے بعدتم لوگوں کوحسب ضرورت سیراب کیا جائے گا۔ میں بیدار ہوئی توضیح تھی اور میرا دل خوف زدہ اورا ندام لرزاں ، د ماغ چکرار ہاتھا۔ میں نے اینے خواب کا ذکر کیا اور کمی خانوادوں میں آئی برشخص نے یہی کہا کہ جوعلامات تم بیان کررہی ہووہ 'شیبة الحد' کیفی سر دارعبدالطلب کے سواکسی میں نہیں۔ پس اہل قریش اور دیگر قبیلوں میں سے ایک ایک فر دبطور نمائندہ مجتمع ہوکر عبد المطلب کی خدمت میں آئے عنسل کے خوشبولگا تیں۔استلام کے بعد طواف کیا۔ پھر جبل ابو قبیس برآئے عبدالمطلب بہاڑ کی چوٹی پر پہلو میں کسن یوتے یعنی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کو لے کر کھڑے ہوئے پھر عبدالطلب في ان الفاظ مين دعاكى: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة انت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل وهذه عبداؤك واماؤك بعندات حرمك يعنى افنية حرمك يشكون اليك سنتهم اذهبت الخف والظلف اللهم فامطرن غيثاً مغدقاً ومريعاً فما راموا حتى انفجرت السهاء ممائها

دعا کے بعد ابھی وہاں سے لوٹے نہیں تھے کہ آسان پر بادل چھائے اور بارش ہونے لگے اور پوری وادی اور تالے پانی سے بھر گئے۔ میں نے بوڑھے قریشیوں کو کہتے سان اے عبد المطلب، اے ابوالبطحاء یہ قبولیت مبارک ہواس کے سب سے اہل بطحاء میں زندگی کی لہر دوڑگئی اس موقعہ پر دقیقہ نے حسب ذیل اشعار کہے۔

بشيبة الحمد اسقى الله بلدتنا لما فقدنا الحياء واجلوذالمطر فجاء بالماء جونى له سبل سحا فعاشت به الانعام والشجر منا من الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوما به مضر مبارك الامر يستسقى الغمام به ما فى الانام له عدل ولا خطر ما فى الانام له عدل ولا خطر أا شيب الحمد (يعنى) عبدالمطلب كوسل سيات الله تعالى ني الدرية الحمد الله تعالى ني المارك تشرول كوسراب كيا - جبكه بمارى زندگيال خشك مالى كاري شروك تشيل -

(۲) توموسلا دھار بارش ہوئی جس سے دریا اور نالے بھر گئے۔

چو پائے اور درخت زندہ ہو گئے۔

(۳) ہم سب کی سیرانی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس کے ویلے سے ہے جس کا نصیبہ برکت والا ہے اور وہ اس سے بہتر ہے جس کی بشارت ہمیں مصرنے دی تھی۔

(٣) بابرکت ہے وہ نام جس کے وسلے سے بادل کے ذریعے سے پانی ما نگا گیا وہ ایسی ذات ہے جس کی ہمسر اور ہم مرتبہ ذات لوگوں میں کوئی نہیں۔

(دلائل النبوة: باب ماجاه في استسقاء عبد المطلب بن باشم و ماظبر فيه من آيات رسول الشملي الله تعالى عليه و آله وسلم ٢ صفحه ١٤ ادار الكتب العلميه بيروت) (الخصائص الكبرئ باب استسقاه اهل مكة يجده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو معه وسقياهم وما ظبر فيه من الآيات: ص١٣٤ / ١٣٣ و امكتبه الحقانيه بشاور)

امام بخاری نے اپنی تاریخ ،ابن سعد،ابویعلی،طرانی ،ابن عدی،حاکم نے روایت کر کے صحیح کہا۔

بیہ قی ،ابونعیم اورا بن مندہ نے کندیر بن سعید سے انہوں نے اپنے والدے روایت کیا

عَنْ كِنْدِيدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا أَنَابِرَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَيَرْ تَجِزُ وَيَقُولُ:

رَبِ رُذَ إِلَيَ رَاكِبِي مُحَمَّدًا
رُذَه إِلَيَ وَاصْطَنِعْ عِندِي يَدَا
فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا عَبُلُ الْمُطّلِبِ بُنُ هَاشِمٍ بَعَثَ فَقُلُوا عَبُلُ الْمُطّلِبِ بُنُ هَاشِمٍ بَعَثَ بِابْنِ ابْنِهِ مُحَبَّدٍ فِي طَلَبِ إِبِلِ لَهُ وَلَمْ يَبْعَثُهُ فِي حَاجَةٍ ، إِلَّا فَاعْتَنَقَهُ وَقَالَ يَابُنَى لَقَلْ جَزِعْتُ عَلَيْك جَزَعًا وَاللَّهِ لِللَّهِ لَلْهُ وَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءً مُحَبَّدً وَاللَّهِ لَا أَبْعَثُكُ فِي حَاجَةٍ أَبِلًا، وَاللَّهِ لَا أَبْعَثُكُ فِي حَاجَةٍ أَبَلًا، لَمُ أَبْعَثُكُ فِي حَاجَةٍ أَبَلًا،

وَلَا تُفَادِ قُنِي بَعُلَ هَنَا أَبَلًا هِنَا كَلام مستدرك كهزمانه جابليت مين مين نے قح كيا توايك آدى كومين نے بيت الله كاطواف م يہ بيت الله كاطواف م يہ بيت الله كاطواف م يہ ہوئے ساوہ كه رہاتھا:

دالی راکبی محمدًا
یارب رده واصطنع عندی یدًا
اے میرے رب مجھ پرسواری کرنے والے محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم ) کولوٹا دے ۔اے ربّ اے لوٹادے اور میرے ہاتھ
مضبوط کردے

میں نے لوگوں سے کہا کہ بیکون ہے جو مناجات کررہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ بی عبدالمطلب ہیں کہ ۔ انہوں نے اپنے فرزند (محمد مل اللہ اللہ کے بیجا ہے اوروہ عبدالمطلب کے جس کام کی انجام دہی کے لیے جی اس کو پایہ تحمیل تک پہنچا دیے جس کام کی انجام دہی کے لیے جاتے ہیں اس کو پایہ تحمیل تک پہنچا دیے ہیں۔ اس وقت ان کو واپسی ہیں دیر ہوگئی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ دعا کررہے ہیں۔ اس بات کوزیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹ لے کرآگئے۔

(المستدرك للحاكم: اخبارنبينا: صفحه ٢٠٥ جلد ارقم ٢٢١ وقديمي كتب خانه كراچي) (الخصائص الكبرئ، باب ماكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يذهب في حاجة لجده الا المحتوفيها: ص١٣٥ ، ١٣٦ - امكتبه الحقانيه بشاور) (دلائل النبوة بيبقي: باب ماجاء في شفقه عبد المطلب على رسول الله تعالى عليه وآله وسلم - اصفحه ٢٠ ، ١ ادار الكتب العلميه بيروت)

ابن سعداورا بن عساكر نے زہرى ، عاہد، اور نافع بن جير سے روايت كيا ب وَأَخْرِجَ ابْنَ سعد وَابْنَ عَسَاكِر عَنِ الزُّهُرِيِّ وَمُجَاهِد وَنَافِع بن جُبَير قَالُوا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجلس على فرّاش جده فَينُهب أَعْمَامه ليؤخروه فَيَقُول عبد الْمطلب دعوا ابْنى انه ليؤنس ملكا وَقَالَ قوم من بنى مُنْ الج لعبد الْمطلب احتفظ بِهِ فَإِنَّالَم نر قدما أشبه بالقدم الَّتِي فِي الْمقَام مِنْهُ وَقَالَ عبد الْمطلب لأم أَيمن يَا بركَة لَا تغفلي عَنهُ فَإِن أهل الْكتابيَزُ عَمُونَ ان ابْني نَبِي هَنِهُ الْأُمة كرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ولم مندعبد المطلب پر بيه جايا كرتے اوركوئي جِها آتا اور آپ صلى الله تعالى عليه وآله ولم كود بال ع به جانے كو كہتا توعبد المطلب فرمات "ميرے بيلے كو بچھ نہ كوكوئكه اس ميں شاہانه صفات بيں -"بني مدلج نے عبد المطلب سے كها" محم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى حفاظت يجئے -كيونكه بم نے حضرت

اس میں شاہانہ صفات ہیں۔ ''بی مدی نے عبدالمطلب سے کہا''محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت سیجئے ۔ کیونکہ ہم نے حفرت ابراہیم میں ہے) کسی کا ابراہیم کی نشان قدم کے مشابہ (جو مقام ابراہیم میں ہے) کسی کا قدم نہیں و یکھا مگر محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نشان قدم اس سے بہت مشابہ ہے۔ (تواس کے بعد) عبدالمطلب نے اُم ایمن کو کہاا ہے برکہ اس سے بھی بھی بے برواہ نہ ہونا اہل کتاب میرے اس

بيٹے کو نمی بتاتے ہیں۔ (الخصائص الكبرى، باب معرفة عبدالمطلب بشان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

: ص۱۳۸٬۱۳۷ ج امکتبه الحقانیه پشاور)

وَأَخرِجَ أَبُو نعيم من طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَن شُيُوخِه قَالُوا بَينا عبد الْمطلب يَوْمًا فِي الْحجر وَعِنْده أَسْقُف نَجُرَان وَكَانَ صديقاً لَهُ وَهُوَ يَعادثه وَيَقُول إِنَّا نَجده صفة نَبِي بَقِي من ولد إِسْمَاعِيل هَذَا الْبَلَد مولده من صفته كُذَا و كُذَا وأَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنظر إلَيْهِ جَوَإِلَى عَيْنَيْهِ وَإِلَى ظَهر ه وَإِلَى قَدَمَيْهِ فَقَالَ هُو هَذَا اما هَذَا مِنْك قَالَ ابْني قَالَ الاسقف لا مَا نجد أَبَالُهُ حَياقالَ هُو ابْن ابْني وقدمات أبوهُ وأمه حُبْلي بِهِقَالَ صدقت قَالَ عبد الْمطلب لِبَنِيهِ تحفظُوا بِابْن اخيكم أَلاتَسْمَعُونَ مَا يُقَال فِيهِ

ابونیم نے واقدی کی سند کے ساتھ ان کے مشائخ سے روایت کیا ہے۔

کہ ہم ایک دن جراسود کے قریب عبدالمطلب کے ساتھ بیٹے ہوئے
سخے کہ نجران کا ایک پادری جوان کا دوست تھاان سے با تیں کررہا تھا
کہ ہم ایک نبی کی خبر پانے ہیں جو نبی اسمعیل سے ہوگا۔ یہ شہر مکداُ س
کی ولا دتگاہ ہے۔ اور اس کی میطلمات ہیں۔ اتفا قااسی وقت رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ پادری نے آپ
کی آئھوں، پشت مبارک، اور قدم شریف کوغور سے دیکھا اور کہنے لگا
وہ نبی یہی ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں
نے جواب دیا '' یہ میرا بیٹا ہے'' پا دری نے کہا نہیں ان کے بارے
میں ایک علامت سے بھی ہے کہاس نبی کے والدزندہ نہیں رہیں گے۔ تو
عبدالمطلب نے کہا ہے ہی جو کہا اس کے بعد عبدالمطلب نے اپنی

(الخصائص الكبري، باب معرفة عبدالمطلب بشان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم :ص1٣٨, ١٣٩ ج ا مكتبه الحقانيه پشاور)

بیہقی ،ابونعیم اورابن عسا کرنے

وَأَخرِجِ الْبَيْهَقِيِّ وَأَبُو نعيم وَابُن عَسَاكِر من طَرِيق عفير بن زرُعَة بن سيف بن ذِي يزن على الْحَبَشَة وَذَلِكَ بعد مولد ظهر سيف بن ذِي يزن على الْحَبَشَة وَذَلِكَ بعد مولد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسنتَيْنِ أَتَالُا وُفُود الْعَرَب لتهنيه وَأَتَالُا وَفد قُرَيْش مِنْهُم عبد الْمطلب فَقَالَ لَهُ سيف يَا عبد الْمطلب إِنِّي مفض إلَيْك من سر علمي أمرا لَو غَيْرَك يكون لحد أبح لَهُ بِهِ وَلَكِتِّي رَأَيْتُك معدنه فأطلعتك طلعه فَلْيَكُن عنْدك مخبيا حَتَّى يَأْذَن الله فِيهِ إِنِّي اجِد فِي الْكتابِ الْمكنون وَالْعلم المخزون النبي أدخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عَظِيماً وخطرا جسيما فِيهِ شرف الْحَيّاة وفضيلة الْوَفَاة للنَّاس عَامَّة ولرهطك كَافَّة وَلَك خَاصَّة فَقَالَ عبي البطلب مَا هُوَ قَالَ إِذَا ولدبتهامة غُلَام بَين كَتفيهِ شامة كَانَت لَهُ الْإِمَامَة وَلكم بِهِ الزعامة إِلَى يَوْم الُقِيَامَة ثُمَّرَ قَالَ هَنَا حِينه الَّذِي يُولِد فِيهِ أُو قدول إسمه مُحَمَّل يَمُوت ابوه وامه ويكفله جده وَعَمه وَقد وللناهمر ارًا والله باعثه جهارا وجاعل لَهُ منا أنصارا يعز بهم أولياءه وينل بهم اعداءه ويصرف بهم النَّاس عَن عرض ويستفتح بهم كرائم أهل الأرض يعبد الرَّحْن ويدحر الشَّيْطان ويخبد النيرَان وَيكسر الْأَوْتَان قَوْله فصل وَحكمه عدل يَأْمر بِالْمَعُرُوفِ ويفعله وَيُنْهِى عَن الْمُنكر ويبطله وَالْبَيْت ذِي الْحجب والعلامات على النقب انك جده يًا عبد المطلب غير كذب فَهَل أحسست بِشَيْء مِمَّا ذكرت لَك قَالَ نعم أَيهَا الْملك إِنَّه كَانَ لِي ابْن وَكنت بِهِ معجبا وَعَلِيهِ رَفِيقًا وَإِنِّي زَوجته كَرِيمَة من كرائم قومي آمِنَة بنت وهب فجاءت بغُلام فسهيته مُحَمَّدًا مَاتَ أَبُوهُ وَأُمِهُ وكفلته أَنا وَعَمه فَقَالَ لَهُ سيف إِن الَّذِي قلت لَك كَمَا قلت فاحفظه وَاحْذُر عَلَيْهِ الْيَهُودَفَإِنَّهُم لَهُ اعداء وَلنَ يَجْعَل الله لَهُم عَلَيْهِ سَبِيلا وَلَوُلا أَنِّى أَعَلَم ان الْمَوْت هجتاحى قبل مبعثه لسرت بخيلى ورجلى حَتَّى أصير يثرب دَار ملكى فَإِنِّى اجد في الْكتاب النَّاطِق وَالْعلم السَّابِق ان بِيَثْرِب استحكام امْرَهُ وَأهل نَصر ه وَمَوْضِع قَبره

انتهى كلام الخصائص

وَلُولَا أَنِّي أَقِيهِ مِنَ الْاَفَاتِ وَأَحْنَارُ عَلَيْهِ الْعَاهَاتِ، لَأَوْطَأْتُ أَسْنَانَ الْعَرْبِ كَعْبَهُ، وَلاَعْلَنْتُ عَلَى حَلَاثَةٍ مِنْ سِنِّهِ ذِكْرَهُ، وَلَكِنِّي صَارِفٌ إِلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مِنْ سِنِّهِ ذِكْرَهُ، وَلَكِنِّي صَارِفٌ إِلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيدٍ بِمَنْ مَعْكَ ثُمَّ أَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِائَةٍ مِن تَقْصِيدٍ بِمَنْ مَعْكَ ثُمَّ أَمْرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِائَةٍ مِن الْإِيلِ وَعَشَرَةٍ أَرْطَالٍ مِن الْإِيلِ وَعَشَرَةٍ أَرْطَالٍ مِن فَيْدِ إِمَاءٍ وَعَشَرَةٍ أَرْطَالٍ مِن الْإِيلِ وَعَشَرَةٍ أَرْطَالٍ ذَهْبًا، وَكُوشٍ مَنْلُوءَةٍ عَنْبَرًا، وَأَمْرَ لِعَبْدِهِ الْمُقَلِبِ بِعَشَرَةٍ أَصْعَافِ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُ إِذَا كَانَ لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ بِعَشَرَةٍ أَضْعَافِ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْحَوْلِ وَكَانَ عَبْلُ الْمُطّلِبِ بِعَشَرَةً أَضْعَافِ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْحَوْلِ وَكَانَ عَبْلُ الْمُطّلِبِ بِعَشَرَةً أَنْ مُعْمَر قُرَيْشٍ رَجُلُ مِنْكُمْ بِجَزِيلِ الْمُكُولِ وَكَانَ عَبْلُ الْمُطْلِبِ بَعْمُ لَوْ مَنْ الْمُولِ وَكَانَ عَبْلُ الْمُطْلِبِ يَعْبَرِهِ، وَمَا يَكُونُ مِنْ أَمُولُ مَنْ مُعْلَى الْمُعْلِقِ فَيْ لَكُونُ مِنْ أَمُولُ وَكَانَ عَبْلُ الْمُطْلِبِ بَعْمُ لِي مَنْ الْمُعْمَلِي وَكَانَ عَبْلُ الْمُطْلِيلِ وَلَا لَكَ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي وَلَوْ مَعْمَى مِنْ بَعْدِي وَكَانَ إِذَا عَلَى الْمُعْمَلِي وَكَانَ إِذَا كَانَ إِذَا اللّهُ الْمُعْلِى وَلَوْ مِنْ مَعْدِي فَا لَاللّهُ الْمُعْمَادُ وَلَوْ مُعْلَى مِنْ مَعْدِي فَعَلَى الْمُعْلِلِ وَلَا مَنْ مَا فَالْ اللّهُ عُلَى وَلَوْ مَعْلَى مِنْ مَعْدِي فَا اللّه الْمُعْلَى وَلَوْ مَعْلَى مَا فَا اللّه وَلَا مَا فَالْ اللّه الْمُعْلَى وَلَوْ مَعْلَى مَا فَا لَلْكَ وَقَالَ لَهُ اللّه وَلَا مُلْكَا وَلَوْ مُعْلَى مِنْ مَعْلَى مَا فَا اللّه وَقُولُ اللّه وَلَا مُلْكَالِهُ وَلَا مُلْكَالْمُ وَلَوْ مَا مُلْكِلِهُ وَلِمُ اللّه وَالْمُ الْمُؤْلِقُ مُلْكُولُولُ وَلَا مِلْكُولُ وَلِهُ اللّه وَالْمُ اللّه وَلِي اللّه وَلِهُ مُلْكُولُ مُولِعُلُومُ وَلِهُ مُلْمُ اللّه اللّه اللّه اللللللّه اللّه اللّه اللّه الللللّه المُعْلَى الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ال

عفیر بن زرعة بن سیف بن ذی یزن کا قبضہ طبشہ پر ہوایہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دوسال بعد ہوا۔ توعرب کے وفود اسے مبار کباد دینے اُس کے پاس پہنچے جن میں قریش کے وفد کے سربراہ عبدالمطلب بھی تھے۔ان سے سیف نے کہااے

عبدالطلب! میں اسرارعلمی کی ایک بات تم سے بیان کرتا ہوں اس کا
ایک تعلق تم سے بھی ہے۔ جواس کے وجود کا تعلق ہے مگر میر ابیان اس
شرط پر ہوگا کہ آپ اسے حکم خداوندی کے بغیر کی پر ہر گز ظاہر نہ کریں
گے۔ اس میں چھلوگوں کے لیے خیراور پچھ کے لیے خطرہ ہے۔ اس
میں دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات ہے اور جس کے اثرات کا دائرہ
وسیع ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھاالیک کون کی بات ہے۔
سیف نے کہا:

"اذاول بتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة كانت له الامامة ولكم به النعامة الي يوم القيامة. "جب مكه ميں وہ جي پيدا ہوگا جس كے دونوں كندھوں كے درميان علامت (مبرنبوت) ہوگی۔اس کے لیے (بوری) کا نات کی امامت موگی اوراس کی برکت ہے تمہاری عزّت قیامت تک ہوگی۔" پھر کہا کہ یمی وہ زمانہ ہے جس میں اس کو پیدا ہوتا ہے یا ہو چکا ہے۔ أس كا نام محمد (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) ب\_أس كے والدين وفات یا جائیں گے۔اوراُس کے دادااوراُس کے چیااُس کی کفالت كريں گے۔ ہم نے يہ بات كئي بار يڑھى ہے ۔ الله تعالى أے روز روشن کی طرح ظاہر کرے گا اور ہم میں سے اس کے لیے مدد گار پیدا كرے گا۔اس كے ذريعے اپنے اولياء كومعزز اور دشمنوں كو ذكيل كرے گا۔ ہلاكت كے گہرے غاروں سے لوٹ كرلوگ سلامتى كى راہ یر گامزن ہو نگے ۔وہ زمین کےخزانوں کواپنے ارادوں کی قوت سے باہر تکال لے گا۔وہ رحن کی عبادت کریگا اور شیطان کو ذلیل کر ہے گا۔وہ آگ کو بچھادے گا اور بتوں کوتو ڑ دے گا۔ اُس کی بات فیصلہ كن بوكى اورأس كا تقم سرايا عدل موكا روه اچھائى كا تقم دے اور برائی سے منع کرے گااورخود نیکی کرے گا۔ برائی سے رو کے گا اوراس سے خود باز رہے گا۔اے خوش قسمت بوڑھے سردار اور پاسبان حرم! تو کیاتم نے سمجھ لیا جو میں کہد ہاتھا؟

انہوں نے کہا ہاں اے بادشاہ! میں نے اپنے محبوب ترین بیٹے کا کا آپکے شریف خاندان، شریف خصلت زہری خاتون'' آمنہ بنت وہب' سے کیا ہے جس کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) رکھا گیا ہے کے والدین وفات پاچکے ہیں لہذا میں اوراُس کا چھااُس کے کفیل ہیں۔

توسیف نے کہا یہ سب باتیں جو میں نے تم ہے کی ہیں اُس کو یا در کھو اور اُس بچ کو یہود ہے بچا کر رکھو بے شک وہ اُس کے سخت دشمن ہیں ۔ اگر چداُن کی رسائی اُس تک نہیں ہو سکتی بلاشہ اگر وہ میر سے زمانہ اقتدار میں مبعوث ہوجاتے تو میں سواروں اور بیادوں کو لے کرچلتا اور یثرب کو پایہ تحت بنالیتا ۔ کیونکہ میں نے بولتی کتاب اور علم سابق میں پایا ہے کہ اُس (نبی علیہ السلام) کا مسکن اور حکومت اور حواری میں بونگے اور اُس کا مزار مبارک بھی یثرب ہی میں ہونگے اور اُس کا مزار مبارک بھی یثرب ہی میں ہونگے اور اُس کا مزار مبارک بھی یثرب ہی میں ہوگا۔ (انتہا کلام خصائص)

اگر میرا مقصد بین به جوتا که اُسے آفات زمانہ سے محفوظ رکھا جائے تو میں عرب کے چھے چھے پراُس کا چرچہ کردیتا اور نوعمری میں بی اس کا ذکر بلند ہوجا تا ۔ گر میں بیکام تمہار سے پر دکرتا ہوں ۔ بعداز ال شاہ مین نے ہر فرد کوسواونٹ ، دس غلام ، دس لونڈیاں ، دس رطل چاندی ، پانچ رطل سونا اور عنبر سے بھرا ہوا ایک ایک برتن دیا ۔ جب کہ عبدالمطلب کے لیے اس سے دس گنا زیادہ ہدیہ جاری کیا اور وہ چلتے ہوئے عبدالمطلب سے کہنے لگا اس سال کے اختام پر مجھے اُس بچے ہوئے عبدالمطلب سے کہنے لگا اس سال کے اختام پر مجھے اُس بچے ہوئے عبدالمطلب سے کہنے لگا اس سال کے اختام پر مجھے اُس بچے

کی خبر لا دینا۔ گرسال کے ختم ہونے سے قبل ہی سیف وفات پا گیا۔ عبدالمطلب اپنی قوم قریش سے کہا کرتے تھے کہا ہے قریش! تم سے کوئی شخص مجھ پراس لیے رشک نہ کرے کہ شاہ یمن نے مجھے بہت نوازا تھا۔ یہ مال توختم ہونے والی شے ہے بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارک باددو جو ہمیشہ باقی رہے گی اور جب پوچھا جاتا کہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے تو فر ماتے عنقریب تم لوگ اُس کو جان لوگے۔ (ھذا کلام دلائل)

(الخصائص الكبرى، باب معرفة عبدالمطلب بشان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ص٠١٦، ١٣٩ ج ا مكتبه الحقانيه بشاور) (دلائل النبوة بيبقى: باب ماجاء فتى اخبار سيف بن ذى يزن عبدالمطلب بن باشم بما يكون من امر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ١٠، ١٠ دار الكتب العلميه بيروت ) (دلائل النبوة (لابي نعيم ) الفصل السادس توقع الكبان والملوك الارض بعثته صفحه ٩٥ - ١٠٠ دار النفائس، بيروت)

## واقعه فيل:

واقعہ فیل بھی حفزت عبدالمطلب کی ذات پاک کی عظمت کی دلیل ہے جس کو قدرے تفصیل سے یہاں بیان کیا جارہے۔اور بیوا قعہ قرآن پاک میں بھی سورۃ الفیل میں اِن الفاظ سے بیان کیا گیا ہے:

أَكُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ـ أَكُمْ يَجْعَلُ كَيْلَاهُمْ فَي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ـ كَيْلَاهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ تَرْمِيهِمْ بِحِبوبِ اللهِ عَلَيْم فَي سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ "الله في الله عَلَيْم فَي الله في الله عَلَيْم عَلَيْم الله الله عَلَيْم والله عَلَي الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَيْم الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْمُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْمُ عَلَى الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَي الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِ

اس وا قعہ کواما م ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور امام ابن ہشام نے اپنی سیرت

بس بیان کیاہ:

قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذونواس مشرک تھاای نے قریباً بیس ہزاراصحاب اخدود جو نفر ان سے قبل کردیئے ۔ ان میں ایک شخص دوں ذو ثعلبان جو قیدیوں میں تھاوہ وہاں سے جان بچا کرریگتان کا راستہ اختیار کر گیاذوالنوں کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ اسے گرفتار نہ کر سکے ۔ بالآخروہ قیصر روم کے پاس پہنچا اوراس سے مدد کی درخواست کی ۔ قیصر نے اُس سے کہا تیراوطن یہاں سے بہت دور ہے لیکن حبشہ کے بادشاہ کو تمہاری مدد کے لیے لکھتا ہوں وہ خود بھی عیسائی ہے اواس کا وطن بھی تیرے وطن کے قیمر روم نے حبشہ کے بادشاہ فریب ہے ۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ نے اواس کا وطن بھی تیرے وطن کے قریب ہے ۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ نجا شی کو خط لکھا جس میں دوس کی مدد کرنے وردونواس سے انتقام لینے کا آڈر تھا۔

دوس قیصر روم کا خط لے کرنجاثی کے پاس آیا نجاشی نے ستر ہزار کالشکر جرار دوں کے ہمراہ بھیجا جس کے دوسیہ سالار تھے۔ایک ارپاط اور دوسرا ابر ہیہ بن صباح جس کی گنیت ابویکسوم تھی۔ پیشکریمن میں داخل ہوااور اسکی اینٹ سے اینٹ بجادی اور بنوحمیر ہے مملکت چین کی ۔ ذونواس بڑی مشکل سے جان بچا کر ڈکلالیکن میں سمندر میں ڈوب کر مرگیا۔اس طرح یم پرنجاشی کی حکومت قائم ہوگئی۔ دونوں امیر شکر امور مملکت چلانے لگے - پچھ عرصہ بعدان میں اختلاف ہو گیا تو قوم کے بھی دوجھے ہو گئے پچھاریاط کے ساتھ اور کھ ابر ہہ کے ساتھ یہاں تک کہ نوبت جنگ تک پہنچ گئی ۔ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا فوجیوں کولڑانے کی کیا ضرورت ہے۔ہم دونوں میدان میں نکلتے ہیں جو غالب آئے گا وہ حاکم بن جائے گا۔ دوسروں نے اس کو بات کوشلیم کرلیا۔ ابر ہم مبارزت کے کیے میدان میں اتراوہ پہتہ قدفر بہ جسم تھااس نے عیسائیت اختیار کرر تھی تھی پھراریاط جھی معرکہ آزما ہونے کے لیے میدان میں آیا وہ ایک حسین جسیم اور دراز قد شخص تھا۔اس کے ہاتھ میں نیزہ تھاابر ہہ کے پیچھےاُس کا ایک غلام عودہ تھا جو پیچھے سے اُس کی حفاظت کررہاتھا۔ پہلے ارپاط نے اپنانیز ہ اٹھا یا اور ابر ہہ کے سرپر مارنے کی کوشش کی لیکن اس کا نشانه خطا ہو گیا، نیز ابر ہہ کے چہرے پرلگا جس سے اس کے ابرو، ٹاک، آئکھ اورلب کٹ گئے ۔ای وجہ سے اُس کا نام ابر ہدا شرم پڑھ گیا۔عقودہ نے ابر ہدکے بیتھیے سے اریاط پر حملہ کیا اوراُس کو ہلاک کردیا۔اریاط کا تمام شکر ابر ہدکے پاس چلا گیا اس طرح یمن کا پورا علاقہ ابر ہدکے زیر کمان ہوگیا۔

جب یہ خبر نجاشی کو پینجی تو وہ شدید عصہ میں آگیا اس نے ابر ہہ کو خط لکھا جس میں اُس نے کو کہا اے ابر ہہ تم نے میرے امیر پر شکر شی کی اور میرے تم کے بغیر اُسے قل کردیا قسم بخدا میں تہمیں نہیں چھوڑوں گا اور تیرے شہروں کو برباد کردوں گا اور تیری پیشانی کے بال کاٹوں گا۔ ابر ہہ نے بڑی نری کے ساتھ خط کا جواب دیا اور قاصد کو بہت ہے تمی تحاکف اور ایک تھیلے میں یمن کی مٹی اور اپنی پیشانی کے بال بھیجے اور ساتھ ہی یہ لکھا ''باوشاہ سلامت! یمن کی یہ مٹی حاضر ہے اور میری پیشانی کے بال بھی آپ اپنی قسم پوری کر لیجئے اور میرے خطا معاف کرد بجئے نے باتی جب بیر قاصد پہنچا تو وہ ابر ہہ کی ذہانت پر بڑا خوش ہوا اور اُس کو معاف کردیا۔

اس کے بعدابر ہدنے نجاشی کو خطاکھا کہ میں یمن میں تمہارے لیے ایک کنیسہ تغییر کررہا ہوں جس جیسا کنیسہ کہیں تغییر نہ ہوا ہوگا۔ پھراُس نے صنعاء میں ایک انہائی عظیم الشان اور بلندو بالا کنیسہ تغییر کروا یا جس کواُس نے حسین نقش ونگار سے مزین کیا عرب ال کی بلندی کی وجہ سے کلیس کہتے ہیں۔ یہ کنیسہ اتنا بلند تھا کہ اس کی چوٹی کو دیکھنے والے کی بلندی کی وجہ سے کلیس کہتے ہیں۔ یہ کنیسہ اتنا بلند تھا کہ اس کی چوٹی کو دیکھنے والے کی ٹو پی گر جاتی تھی۔ اس کے بعد ابر ہہ نے بیارادہ کیا کہ وہ عرب کے تجاج کو اس کی طرف متوجہ کرے گا اور لوگ اس کا علان کر وایا۔ عرب کے تمام عدنانی اور قحطانی قبائل نے اس اس خات ہوں کہ میں اس کا اعلان کر وایا۔ عرب کے تمام عدنانی اور قحطانی قبائل نے اس پر سخت نا پہند یدگی کا اظہار کیا قریش کو جب اس حرکت کا بتا چلا تو وہ بھی سخت نا راض ہوئے چند دنوں بعد ایک کنانی شخص گر جا میں آیا اور فضائے حاجت کر کے چلا گیا۔ کنیسہ کے فطوں نے پہنر آبر ہہ کو دی کہ قریش میں بنایا ہے۔ ابر ہہ نے غصے میں آکر پہر کت کی ہے کہ کم خافوں نے یہ کو نشر بیف کی اینٹ سے اینٹ بجاد کیا۔

مقاتل بن سلیمان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کچھ قریشی نوجوان رات کے وقت اس کنیسہ میں داخل ہوئے اوراُ ہے آگ لگا دی۔اس رات سخت ہوا چل رہی تھی۔جس کی ورے آگ چیل گئی اور کنیے ممل طور پر جل کر تباہ ہو گیا۔ ابر ہدنے اپنے شکر کو تیاری کا هم دیااورایک شکر جرار لے کر مکہ کاارادہ کیا تا کہ رستہ میں اسے کوئی روک نہ سکے۔اس شکر ے ساتھ محمود نامی ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جو کہ نجاشی نے اس مقصد کے لئے بھیجا تھا۔ بعض روایات میں ہے کداس کے ساتھ آٹھ یا بارہ ہاتھی اور بھی تھے اس کا خیال تھا بیت اللہ کی د بواریں پیوند خاک ہو جا عیں گی۔ جب عربوں نے اس لشکر کے بارے میں سنا تووہ بھی کعہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے کیونکہ کعبہ کی حفاظت وہ اپنا فرض سجھتے تھے اور بیان کاحق تھا۔ ذونفر نامی ایک شخص جو کہ یمن کے بادشا ہوں اور سرداروں کی اولا دمیں سے تھا،اس نے اپنی قوم اور عرب کے بعض قبائل کو ابر ہد کے خلاف الوائی کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہااورخوب جان فروشی ہے ابر ہمہ کے نشکر کا مقابلہ کیالیکن ابر ہمہ کے لشکر نے ان کو شکست دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پچھاور ہی منظور تھا۔وہ اپنے گھر کی عظمت اورجلالت كا اظهاركرنا جابتا تقا۔ ابر مدنے ذونفر كوتيد كرليا اوراً سے اپنے ساتھ لے كرآ گے بڑھا۔جب پیشکر قبیل جعم کی سرزمین پر پہنیا تونفیل بن حبیب نے اپنا شکر کے ساتھ مقابله کیا۔ ابر ہد کے لشکر نے اسے بھی شکست دی اور ابن نفیل کو قید کر لیا۔ ابر ہدنے پہلے تو اع قل کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھرراستہ کی راہنمائی کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بیہ الكرطائف كے قريب پہنچا تو بنوثقيف نے أس كا احتقبال كيا اوراس كى بڑى آؤ بھگت كى ۔ انہیں ڈرتھا کہ کہیں ان کے لات نامی بت خانے کو تباہ نہ کردیں اور انہوں نے ابور غال کو ابہ کے ساتھ بھیج دیا تا کہ دوان کی راہنمائی کرے۔ ابر ہدنے مکہ کے قریب مغمس نامی جگہ پراپنا پڑاؤڈ الا ابورغال بہیں مرگیا اہل عرب نے اُس کی قبریر پتھر برسائے بیوہی قبر ہج جی پرلوگ مغمس میں عگباری کرتے ہیں۔اس کے شکرنے اہل مکہ کے جانوروں پر ثملركركے انہيں بكڑليا \_ان ميں حضرت عبدالمطلب رضى الله عنه كے دوسواونك بھى تھے -ان جانوروں پر حملہ اسود بن مقصود نام مخص نے ابر ہد کے علم سے کیا تھا جو شکر کے ہراول د نے کاامیرتھا۔ عرب شاعروں نے اس کی ہجو میں شعر لکھے ہیں جن کوابن انتحاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

ابر ہدنے حناط حمیر کو مکہ بھیجااورا ہے حکم دیا کہ قریش کے سر دارکومیرے پاس ہلاہ اورانہیں بتاؤ کہ ابر ہمتم سے لڑائی کرنے نہیں آیا۔ میں صرف کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا ہوں \_اگراس میں کی نے رکاوٹ ڈالی تواس سے نیٹ لیا جائے گا۔ حناط مکہ میں آیا۔لوگوں نے بتا یا کہ قریش کے سردار عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔وہ آپ سے ملا اور ابر ہم کا پیغام پہنجا، ۔آپ نے فر مایا: ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہے ہمارے بس کی ہات ہے بیاللہ اوراس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا حرمت والا گھر ہے۔اگروہ جا ہیگا تواہے گھر کی حفاظت فرمالے گا ہم میں اس کے وفاع کی طاقت نہیں ۔حناط نے کہا میرے بادشاہ ك ياس چك \_آباس كاتھ چان كاتھان كے كھ بينے بھى تھ\_جب، ابر ہہ کے کشکر میں پہنچے توانہوں نے ذونفر کے متعلق پوچھاوہ ان کا پرانا دوست تھا۔ حفزت عبدالمطلب وك قيد خانے ميں ذونفر كے پاس لايا گيا ۔آپ نے فرمايا اے ذونفر! جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کیااس میں تم ہمارے کسی کا م آ سکتے ہو' ذونفز' نے کہاوہ قیدی آپ کی کیا مدد کرسکتا ہے جو باوشاہ کے سامنے اس انتظار میں کھڑا ہوکہ وہ صبح اے موت کے گھاٹ اتارتا ہے یا شام کو۔میرے یا ستمہارے اس د کھ کا کوئی مداوانہیں البتہ ہاتھی کا محافظ انیس میرا دوست ہے میں شمصیں اس کے پاس بھیجنا ہوں اوراس سے بیدور نواست كرتا مول كدوه باوشاه كے ياس پہنچنے ميں تمہاري مدوكر سے اور تمہارے ليے سفارش كرے ۔'' حضرت عبدالمطلب نے کہامیرے لیے پیجی کافی ہے۔ ذونفر نے حضرت عبدالمطلب کو انیس کے پاس بھیج دیااس سے کہا کہ بیقریش مکہ کے سردار عبدالمطلب ہیں بی مکہ کے تجار کی کاروال کے سربراہ ہیں ۔ یہ استے سخی ہیں کہ میدانوں میں انسانوں کواور پہاڑوں ک چوٹیوں پر درندوں کو کھانا دیتے ہیں۔

بادشاہ کے ملاز مین ان کے دوسوانٹوں کو ہا تک کرلے آئے ہیں ابر ہے کے پا<sup>ال</sup> پہنچنے میں ان کی مدد کرواوران کی جو مدد کر سکتے ہووہ کرو۔انیس نے بھر پور مدد کا وعدہ کیا

اربہ کے ساتھ انیس نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: ''اے بادشاہ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے ہں۔اجازت کے طلب گار ہیں وہ مکہ تجارتی قافلوں کے سربراہ ہیں ۔انسان تو انسان ہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے وحثی جانور بھی ان کے دستر خوان سے اپنے پیٹ برتے ہیں وہ ایک ضرورت لے آئے ہیں۔"

ابر ہدنے ملاقات کی اجازت دے دی حضرت عبدالمطلب تمام لوگوں سے زبادہ حسین، جمیل، اور بارعب شخصیت تھے۔ چہرے پروجا ہت کے آثار دیکھ کرابر ہدنے ان کی انتها کی عزت وتو قیر کی انہیں اپنے پاس تخت پر بٹھانا چاہا فوراً اس کو خیال آیا کہ شاید الل عبشہ اس کو برا منائمیں اس لئے وہ اپنے تخت سے ینچے اتر آیا اپنے قالین پر بیٹھ گیا اور حفرت عبدالمطلب كوجهي اينے ساتھ بٹھاليا۔

(تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)سورة الفيل صفحه ٢٨٥، ٢٨٣ج ٨دار الطيبة للنشر والتواريخ سوديه عربيه )(سيرت ابن بشام مع روض الانف: واقعه فيل.

ملخصاصفحه ۱۱۱،۱۲۱ج ادارالکتب العلميه بيرون) يهال پرامام محربن يوسف صالحي في الدررامنظم كي حوالے سے بيان كيا ہے: في "اللرّ المنظّم" أن عبد المطلب لما دخل على أبرهة سجداله فيل من الفيلة، وكان لا يسجد لأبرهة كغيره من الفيلة، فتعجب أبرهة من ذلك ودعا بالسحرة والكهان فسألهم عن ذلك فقالوا إنه لم يسجدله وإنما سجدللنور الذي بين عينيه انتهى. کہ جب حفزت عبدالمطلب ابر ہدکے پاس گئے تو اُس کے ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی نے انہیں سجدہ کیا ۔وہ ابر ہہ کوسجدہ نہیں کرتا تھا ابر ہہ نے اس پر تعجب کیا اس نے کا ہنوں اور جادوگروں کو بلایا -اوراس کے متعلق یو چھا انہوں نے کہا کہ اس ہاتھی نے انہیں سجدہ نہیں کیا بلکہ اُس نورکو حبر کیا ہے جوان کی آنکھوں کے درمیان ہے۔

(سبل البدى والرشاد :في قصة الهلاك ابل فيل ص ٢٢٥٣ج ا ،لجنة احياء الزارُ لاسلامي،مصر)

پھراپ تر جمان ہے کہا ''عبدالمطلب ہے کہوکہ وہ اپنی ضرورت بیان کر رے' حضرت عبدالمطلب نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ بادشاہ میرے دوسواونوں کووالی کر دے جواس کے ملاز مین ہا نک کر لے آئے ہیں۔ابر ہہ نے تر جمان سے کہاانہیں کہوکہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میں آپ ہے متاثر ہوگیا تھالیکن جب آپ نے یہ گفتگو کو تھے۔ آپ کی قدر ومزلت میری نظروں میں گرگئ ۔ آپ نے دوسواونوں کے متعلق تو مجھے گفتگو کی ہے کہا تا ہوں اس کے گھر کے متعلق کچھ نہیں کہا جس کو میں گرانے کے لئے آیا ہوں حالانکہ وہ تمہار ااور تمہارے آباء کا ( دینی ) گھر ہے ۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا میں اونوں کا مالک ہوں وہ اس گھر کا بھی مالک ہے ۔ وہ خود اُس کی حفاظت کرے گا میں اونوں کا مالک ہوں وہ اس گھر کا بھی مالک ہے ۔ وہ خود اُس کی حفاظت کرے گا فرمایا تم جانواوروہ جانے یہ بھی کہا جا تا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ مکہ کے معززین (یعمر بن نفاشہ بن عدی بنو بکر کے سردار اور خویلد بن واثلہ بنو بذیل کے سردار بھی ) تھے انہوں نے ابر ہہ کو تہا مہ کے مال کے ایک تہائی حصہ کی پیشکش کی تا کہ وہ اپ برے از آجائے اور بیت اللہ کو منہدم نہ کر سے لین ابر ہہ نے انکار کردیا ۔ ابر ہہ نے برائے المطلب کے اور بیت اللہ کو منہدم نہ کر سے لین ابر ہہ نے انکار کردیا ۔ ابر ہہ نو بدالمطلب کے اونوں کو وائیس کردیا۔

حضرت عبدالمطلب ابر ہہ ہے ملاقات کرنے کے بعدوالی آگئے انہوں نے قریش کو ساتھ کے انہوں نے قریش کو ساز کا میں اس کے انہوں کا قریش کو ساز دون کو سے نکل جا کیں۔ پہاڑوں کا غاروں اور چوٹیوں پر پناہ گزیں ہوجا کیں۔ مبادہ ابر ہہ کالشکر مکہ میں داخل ہوکر انہیں ہانست منائے پھروہ اپنے چند آ دمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کے طقہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے فریا دکر نے گے۔ ابر ہماور اس کے لشکر پرفتخ اور نصرت کی درخواست کرنے گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے عض کی:

لاهم ان العبد يمنع رحله فامنع حلالک لایغلبن صلیبهم ومحالهم غدوا محالک ان کنت تارکهم ان کنت تارکهم وقبلتنا فامر ما بدالک الے مولا) بنده بھی اپنے گھرکی حفاظت کرتا ہے ۔ تو بھی اپنے گھرکی حفاظت کرتا ہے ۔ تو بھی اپنے گھرکی حفاظت کرتا ہے ۔ تو بھی غالب آ جائے ۔ اگر توان کو اور ہمار ہے قبلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہوتو ایسانی کر۔''

اس کے بعد عبد المطلب اپ ساتھیوں سمیت بہاڑوں پر ملے گئے ۔ایک روایت میں ہے کہ وہ جاتے ہوئے قربانی کے سواونٹ نشان زدہ کر نے بیت اللہ کے ارد گرو چور گئے اس خیال سے کمابر ہد کے شکرنے اگر اللہ کے نام کے ان قربانی کے جانور کو تنگ كياتوالله تعالى ان يرعذاب نازل فرمائ كاردوس دن صح سوير ابرجه في حمله كرنے كى تيارى كى اورائي خاص ہاتھى" محود" كوبطور خاص سجايا جب انہوں نے محود كا منه کمہ کی طرف کیا تونفیل بن حبیب آ گے بڑھا اور ہاتھی کے کان میں کہنے لگا:''اے محمود! بیھ جاؤیا جدهرے آئے ہووہیں خریت سے والی لوٹ جا۔اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے بڑے و مت والے گھر کے یاس ہو۔ یہ بات سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب تیزی کے ماتھ دوڑتے ہوئے پہاڑی کے اور چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو بہت مارالیکن وہ کھڑا نہونے پر بھندر ہا۔ انہوں نے اُس کے سرپر گرزوں سے چوٹیں لگا نمی لیکن وہ پھر بھی نہ اُٹھا پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے شجے ایسے ڈنڈے مارے اور ڈنڈول کے او ہے کے ا چوے جو آ گے ۔ ٹیڑ ہے کئے گئے تھے۔ ہاتھی لہولہان ہو گیالیکن اس نے پھر بھی اٹھنے کا نام نہلیا۔ جب انہوں نے اس کارخ یمن کی طرف کیاوہ بھا گئے لگتا لیکن پھر جب ال كارخ كم معظمه كي طرف كيا تووه بينه جاتا اتناء مين ابابيل كاايك غول سمندر کی جانب سے اڑتا ہوا آیا جس میں ہر پرندے (ابابیل) کے پنجوں میں تین کئریاں تھی

جس کی ساخت جنے اور مسور کے دانوں کے برابرتھی جس کے سرپر وہ گرتی اس کے فولار) خول کو چیر کراس کے جسم سے پار ہوجاتی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی ۔وہ ان را ہوں کے متلاخی تھے جن پروہ چل کرآئے تھے لیکن وہ را ہیں انہیں مل نہ رہی تھیں انہوں نے نفیل بن حبیر جوان کاراہ نما بن کران کے ساتھ آیا تھا تلاش کیا تا کہ وہ انہیں یمن کاراستہ بتائے۔اں پ و ہاں نام ونشان بھی نہ تھا۔وہ بھا گ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیاان پر خدا کے ہولنا ک عذار كامنظرا بني آئكهول عدد كيهر باتفا-اس وقت اس في كها:

اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب "اب بھا گنے كاراسته كہال ہے؟ بلكه الله تعالى تمہارے تعاقب ميں باور ہونٹ کٹاابر ہمغلوب ہابن اسے غلبہ نصیب نہیں ہوسکتا۔ تفیل کے چندا شعاراور بھی ہیں جن میں وہ اپن محبوبہ ''ردینہ'' کومخاطب کر کے کہا

الا حييت عنا ياردينة نعمناكم مع الاصباح عينا ردينة لورأيت فلا ترية لذى جنب المحصب مارائينا اذا لعدرتني وحمدت على امرى ولم تاسى على مافات بينا حمدت الله اذابصوت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسئل نفيل كان على للحبشان دينا أرد يذا بهارى طرف معلمهين سلام مورجب منح موئى تو بم في ال وقت

نہارے لئے خوشحالی کی دعا نمیں کیں۔

اے ردینہ کاش تم محصب کے پاس وہ منظر دیکھتی جو ہم نے دیکھا تھا اچھا ہواتم نے وہ منظر نہیں دیکھا۔

ے وہ اس سے معذور سجھتی اور میرے طرز عمل پر میری تعریف کرتی اور جو چیز ہم سے ضائع ہوئی ہے تو اس پر افسوس نہ کرتی۔

میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے لگا جب میں نے پرندوں کے اس حجنڈ کو دیکھا جب سنگ باری ہورہی تھی تو میں لرزابراندم تھا۔

اس کشکر کا ہر فر دیو چھر ہاتھا کہ فیل کہاں ہے گویا میں ان صبشیوں کا مقروض ہوں اس کئے مجھ پرلازم تھا کہ میں آڑے وقت میں ان کی مدد کرتا۔

ابر ہہ کے نشکری وہاں ہے بھاگ نظے۔ جن کو نظریز نے لگ گئے ان میں سے
کوئی بھی سلامت نہ نچ سکا۔ ابر ہہ کی حالت بڑی قابل رخم تھی فی جی اُس کو لے کر وہاں
سے بھا گے لیکن راستہ میں اس کے جسم کا ہر ہر حصہ گل کر گرنے لگاحتی کہ اس کا جسم پیپ
اور نون بن گیا جس سے سخت بوآتی تھے جب اس کو لے کرصنعاء پر پہنچ تو وہ پر ند ہے کے
ایک چوز نے کی طرح ہوگیا تھا پہلے اُس کا سینہ بھٹا اور پھر اس کا دل باہر نکل آیا اس طرح وہ
اذیت ناک موت سے دو چار ہوگیا۔ یہاں تک وہ قبلیہ شعم میں پہنچا تو وہ وہاں ہلاک ہوگیا۔
ابن اسحاق رحمۃ اللہ علمہ فرماتے ہیں کہ مجھے یعقو ہیں بن عتبہ نے کہا ہے کا اس

ابن اسحاق رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه مجھے يعقوب بن عتبہ نے كيا ہے كه اس مال پہلى دفعه سر زمين عرب ميں سبزہ اوركونپيس دكھا عيں ديں اسى سال حرمل ،آك اور خطل پيدا ہوئے ؛

(تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) سورة الفيل صفحه ٢٨٥، ٢٨٦م ١٨٥ الطيبة للنشر والتواريخ سعوديه عربيه ) (سيرت ابن بشام مع روض الانف: واقعه فيل..... وملحقات ملخصاً صفحه ١٦١، ١١١ - ١ دار الكتب العلميه بيروت ( البداية والنهاية اخبار العرب: سبب قصد ابرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة ٢٩٥٥ - ٢مكتبه فاروقيه ، پشاور )

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اُس ہاتھی کے رہنمااورمحافظ کو مکہ معظمہ میں دیکھا تھاوہ اندھے ہو چکے تھاور بیٹے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔

(تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) سورة الفيل صفحه ٢٨٥، ٣٨٢ ج ١٠ ارالطيبة للنشروالتواريخ سعوديه عربيه ) (سيرت ابن بشام مع روض الانف: واقعه فيل..... وملحقان ملخصاً صفحه ١١،١١ اج ادارالكتب العلميه بيروت) (البداية والنهاية اخبار العرب: سبب قصد ابرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة ٤٥٠ ج ٢ مكتبه فاروقيه , بشاور)

حضرت عبدالمطلب كى زندگى كے وہ حالات جوآپ صلى الله تعالى عليه وآله وہلم كے والدين كے ساتھ وقوع پذير ہوئے يا بعد ميں اُن كا تذكر ہ حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے والدين كے ذكر كے ساتھ بعد ميں كياجائے گا۔

حضرت عبدالله رضي الميدعنه

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنداپ والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنداپ والد حضرت عبدالمطلب کوتمام بیٹوں سے زیادہ لاڈ لے اور بیارے تھے چونکہ ان کی پیٹائی میں نور محمدی اپنی پوری شان شوکت کے ساتھ جلوہ گرتھا اس لیے حسن وخوبی کے بیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ داراور عفت و پارسائی میں یکتائے روز باکرامت ولی تھے جیسا کہ او پر چاہ زم زم کے ذکر میں تذکرہ گزر چکا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب جب جوان ہوئے تواب آپ کے والد بزرگوارکو
آپ کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی کیونکہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن جمال پر
فریفتہ تھیں اوران کے ساتھ شادی کی خوست گارتھیں مگر حضرت عبدالمطلب آپ کے لیے
ایک الی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب ونسب شرافت
و پارسائی میں بھی ممتاز ہو عجیب انفاق ہوا کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل
میں تشریف لے گئے ، ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخرالز مال
کے والد یہی ہیں ۔ چنا نجے ان یہود یوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوتل کرنے کا
کوششیں کرنی شروع کردیں لیکن بار آور نہ ہوئیں لیکن ایک مرتبہ وہ بہت بڑی جا عت
کے ساتھ مسلح ہو کر جنگل میں آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ کو تنہائی میں دھو کے سے تل

عالم غیب سے چندا سے سوار بھتے دیے جواس دنیا کے لوگوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے ان سواروں نے آکر یہود یوں کو مار بھگا یا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچادیا ''وہب بن مناف' بھی اس دن جنگل میں تھے اوروہ اپنی آئھوں سے بیسب پچھ دیکھوں ہے سے اب اُن کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بانتہا محبت وعقیدت پیدا ہوگئی اور گھر آکر بیعز م کر لیا کہ میں اپنی نورنظر''آ منہ رضی اللہ عنہا ''کی شادی عبداللہ بی سے کروں گا چنا نچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبداللہ بی سے کروں گا چنا نچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے فورنظر عبداللہ کے لیے انہوں نے عبدالمطلب تک پہنچا دیا خدا کی شان کہ عبدالمطلب اپنے نورنظر عبداللہ کے لیے جبی دلہن کی تلاش میں شے وہ ساری خوبیاں'' حضرت آ منہ رضی اللہ عنہا ''بنت وہ بیس موجود تھیں عبدالمطلب نے اس رشتہ کو خوثی خوثی منظور کر لیا ، چنا نچہ جو بیس سال کی عمر میں میں موجود تھیں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نتقل ہوکر جس کا تذکرہ تفسیلاً حضرت آ منہ کے ذکر میں آر ہا

(مدارج النبوت (فارسى): قسم دوم باب اول صفحه ۱۲٬۱۳ جلد ۲ نوريه رصويه ببلشنگ كمپنى لابور) (ملخصائر فالمصطفى: جامع ابواب ظبور صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ومولده الشريف صفحه ۲۳۳ جلد ا دار البشائر الاسلاميه مكه المكرمه)

## حضرت عبدالله رضى الله عنه كحن مبارك

حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کے حسن مبارک اورآپ کی پیشانی میں "دورمصطفیٰ" صلی الله تعالی علیه وآله وسلم موجود ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی حسین اور معزز مالداراور پاکبازعورتیں آپ پر فریفتہ ہوگئی جن میں دیعلیٰ عدویہ "" فاطمہ بن مر" "رقیہ بنت نوفل "غیرذالک جن میں سے چند "رقیہ بنت نوفل "غیرذالک جن میں سے چند یہاں تذکرہ کیا جارہا ہے۔

امام ابونعم خرائطی اور ابن عما کرنے بطریق عطاء حضرت عبدالله سے روایت کیا ابو نعیم الخرائطی و ابن عَساکر من طریق عطاء عن ابن عَبّاس قال لما خرج عبد المطلب بِابْنِدولیزوجه مر بِه علی کاهنة من اهل تبالة متهودة قد قرأت

الكتب يُقَال لَهَا فَاطِمة بنت مر الخثعمية فرأت نور النُّبُوَّة فِي وَجه عبد الله فَقَالَت يَا فَتِي هَل لَك ان تقع عَلَىّ الْآن وَأُعْطِيك مائة من الْإِيل فَقَالَ عبدالله أما الْحَرَام فالممات دونه حل Ý والحل لى الْأُمر الَّذِي تبغينه فكيف الْكُرِيم عرضه وَدينه يحمى ثمَّ مضى مَعَ أبيه فَزَوجهُ آمِنة بنت وهب فَأْقَامَر عِنْهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَّى مَا دَعَتُهُ إِلَيْهِ الخثعمية فأتاها فقالت ماصنعت بعيبي قال زوجني أبى آمِنَة بنت وهب فأقمت عِنْدها ثَلَاثًا قَالَت إِنِّي وَالله مَا أَنا بصاحبة رِيبَة وَلَكِيني رَأَيْت فِي وَجهك نورا فَأرَدُت أَن يكون فِي وأبي الله إلَّا أَن يصير لا حَيْثُ أحب ثمَّ قَالَت فَاطِمَة

وقالتأيضا

بني هَاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذْ للباه يعتلجان كَمَا غادر الْمِصْبَاح بعد خبوه فتائل قدميثت لَهُ وَمَا كُلُّ مَا يَحُويُ الْفَتِي مِن تلاده بحزم ولا ما فَاتَهُ إذا طالبت أمرا فَإِنَّهُ فاجمل سیکفیکه جدان يصطر عان سیکفیکه إِمَّا يَد مقفلة وَإِمَّا يَد مبسوطة ببنان وَلَمَا قَضَت مِنْهُ أَمِينَة مَا قَضَت نبا بَصري عَنهٔ وكل لساني كه حفرت عبدالمطلب الي بيغ عبداللدكو ليكر نكاح كے ليے روانه ہوئے توان کا گزراہل تبالہ کی ایک کا بمن خاتون پر ہوا جوسابقہ کتب ساوید کی عالم مشہور تھی اور اُس کا نام فاطمہ بنت مرتقااس نے جب نورِ نبوت کوعبدالله کی پیشانی میں دیکھا توان سے کہا کہا ہے جوان اگرتم اں وقت میرے ساتھ مباشرت کروتو میں تم سواونٹ پیش کروں گی \_اُس کی اس پیشکش پر حضرت عبداللہ نے کہا

واماالحرام فالممات دونه والفعل لاحل فاستبينه فكيف بى الامر الذى تبغينه يحمى الكريم عرضه ودينه فعل حرام توأس سے مرجانا بہتر ہاورفعل حلال تو بيں اس كي توبياں

بیان نہیں کرسکتا۔اے خاتون! میں ایس بات کو کیے قبول کرسکتا ہوں جوتم چاہتی ہو کریم ہمیشہ اپنی عزت اورا پنے دین کی حفاظت کرتا ے۔

اس کے بعد حفرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوگئے اور انہوں نے حفرت آمنہ بنت وہب زہری کے ساتھ آپ کا نکاح کردیا اور جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تین روز رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس خاتون کے پاس جانے کا اردہ کیا جس نے دعوت مباشرت دی تھی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے تو اس عورت نے ان سے پوچھا ؛ میر سے پاس سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا ، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرا نکاح آمنہ بنت وہب سے ہو گیا۔ اور میں تین روز تک ان کے پاس رہا نکاح سید جواب س کر اس عورت نے کہا: اے عبداللہ! میں بدکار عورت نہیں ہوں چونکہ میں نے تہاری پیشانی میں نور نبوت کی چک دمک رکھی تھی تو جھے تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں ، گر اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی تو جھے تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں ، گر اللہ تعالیٰ نے دیجھی تھی تو جھے تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں ، گر اللہ تعالیٰ نے دیجھی تھی تو جھی تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں ، گر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل اشعار پڑھے:

نشأت مخلة رائيت فتالألأت القطر بخاتم يضيء ظلما نور بها البدر كاضائة حوله ابوئبه فخرا ورجوته 15 قادح زنده يورى سلبت مازهريه

ثوبیک ما استلبت وما تدری میں نے ایک برخے والے بادل کی بجلی دیکھی ،جس کی تابنا کی نے جہاں بھر کے سیاہ کالے بادلوں کو جگمگادیا۔

ان کالے بادلوں میں ایک ایبانور تھا جس نے گردو پیش کے سارے علاقے کوروش کردیا جسطر ح چود ہویں رات کے چاند کی ہوتی ہے۔ میں نے عبداللہ سے نکاح کر کے نخر حاصل کرنے کی تمنا کی مگر میں کامیاب نہ ہو تکی جس طرح کہ برخض چکمات سے چنگاری حاصل نہیں کرسکتا۔

تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اس زہر خورت (حضرت آمنہ) کتنی اعلیٰ چیز حاصل کی ہے اے عبداللہ وہ تمہارے دو کیڑے ہیں ایک نبوت دوسرا ملک جو اُس نے حاصل کر لیے حالا نکہ وہ نہیں جانتیں کیا چیز حاصل کی ہے۔

مزيدكها

بنی هاشم قد غادرت من أخيكم للباه امينة يعتلجان كما غادر المصباح بعد خبوه فتائل قد میثت له بدهان وماكل مايحوى الفتى من تلاوه فاجمل اذا طالبت امرأ فانه سيكفيكه جدان يصطرعان يد سيكفيكه 101 مقفلة واما يد مبسوطة ببنان ولما قضت منه امينة نیا بصری عنه و کل لسانی اسے آل ہائم! آمنہ نے تمہارے بھائی کوالیا چھوڑا جب کہ وہ اپنی خواہش کی سیرانی کررہی تھیں۔

جس طرح کہ چراغ بتی ہے اس تیل کو اچو نے کے بعد جواس میں ڈالا جاتا ہے بتی کو خالی اور خشک چھوڑ دیتا ہے۔

آ دمی جومور ثی مال جمع کرتا ہے وہ اس کی کوشش سے نہیں ہے اور جو مال اس سے جاتار ہتا ہے وہ اس کی غفلت سے نہیں ہے۔ جہ کسی اور کی طل کے وقد خدیلی کریہ اتبار کر کہ کا بھرائی نہیا ہے۔

جب کی بات کی طلب کروتو خوبی کے ساتھ کرو کیونکہ باہم اڑنے والی دوکوشش تم کو کفایت کریں گی۔

یا تو دہ ہاتھ جوتم سے روک دیا گیا تہمیں کا فی ہوگا یادہ ہاتھ جو کشادہ ہے اور انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ہے۔

حضرت آمنہ نے جس چیزی خواہش کی وہ حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ سے حاصل کر چکیں تو اب میری آئھوں کی بصارت جاتی رہی اور میری زبان گونگی ہوگئی۔

وَأَخْرِجِهُ ابُن سعد عَن هِشَام بِن الْكَلِّبِيّ عَن أَبِي الْفَيَّاضِ الْخُنِّعِي معضلا وَفِيه أَنه لها رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ الْفَيَّاضِ الْخَثَعِي معضلا وَفِيه أَنه لها رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ هَل لَكُ فِيهَا قلت قَالَت قل كَانَ ذَاك مرّة فاليوم لَا فَنَهُ هَبت مثلا وَفِي آخِره وَبلغ شُبَّان قُريش مَاعرضت على عبد الله فَن كرُوا لَهَا ذَلِك فَقَالَت الأبيات وَفِيه بعد قَوْله اقام عِنْه هَا ثَلاقًا وَكَانَت تِلُك السّنة عِنْه هم إذا دخل الرجل على امْرَأته فِي أَهلها

اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب قریش کے نوجوانوں کواس واقعہ کے بارے معلوم ہواتو اُنہوں نے فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا تو

اُس نے فی البدیمی بیا شعار پڑھے جواو پر گرز چکے ہیں۔

(الخصائص الكبرى: باب وقع في حمله صلى الله تعالى عليه والموسلم من الآيات صفحه ١٩,٠٤جلد ا مكتبه حقانيه پشاور)

الم نيم نو حضرت معد بن الى وقاص قال أقبل عبد الله اليو نعيم عن سعد بن أبى وقاص قال أقبل عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في بِنَاء لَهُ وَعلِيهِ اثر الطين وَ النّهُ عليْهِ وَم بليلى العدوية في بِنَاء لَهُ وَعلِيهِ اثر الطين وَ النّهُ بَار فَم بليلى العدوية في بِنَاء لَهُ وَرَأْتُ مَا بَين عَيْنَيْهِ دَعَتُهُ إِلَى نَفسها وَقالَت لَهُ إِن وقعت بِي فلك مائة من الْإِبل فَقالَ لَهَا عبد الله بن عبد الله عنى الله على امنة بنت وهب عبد الله بن عبد الله على امنة بنت وهب فوقع بها فَملت برسُول الله صلى الله على آمِنة بنت وهب فوقع بها فَملت برسُول الله صلى الله على أمِنة بنت وهب فرجع إلى ليلى فَقالَ لَهَا هل لك في عَاقلت قالت لَا قال لَها هل لك في الله على نور ثمّ فرجع إلى ليلى فَقالَ لَهَا هل لك في عَاقلت قالت لَا قال دور ثمّ ولم عبد إلى وقد انتزعته آمِنة مِنْك وَفي لفظ لقد رجعت إلى وقد انتزعته آمِنة مِنْك وَفي لفظ لقد دخلت بِنور مَا خرجت بِهِ وَلَئِن كنت أَلَهُت باَمنة دخلت بِنور مَا خرجت بِهِ وَلَئِن كنت أَلهمُت باَمنة لتلدن ملكا.

کررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے زیر تعمیر مکان سے آرہ سے تھے اور ان کے بدن پرمٹی اور غبار کا اثر تھا۔ ان کا گزریعلیٰ عدویہ کی طرف ہوا۔ جب یعلیٰ کی نگاہ آپ پر پڑی تو اس نے دونوں آئھوں کے درمیان''نور مصطفیٰ'' تاباں پایا پس اس نے آپ کو جنسی خواہش کی تحمیل کی دعوت دی اس نے کہا کہ اگر آپ میری خواہش پوری کردیں تو میں آپ کو سواونٹ پیش کروں اگر آپ میری خواہش پوری کردیں تو میں آپ کو سواونٹ پیش کروں گی ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: کھہر جا میں عسل کر کے صاف ہولوں گی ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: کھہر جا میں عسل کر کے صاف ہولوں

پھرتیرے پاس آتا ہوں ۔ گھر آگر حضرت عبداللہ نے سیدہ آمندرضی اللہ عنہا کے پاس اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمل کا استقرار ہوا۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ یعلیٰ کے پاس پنچے اور کہا اب تیری خواہش باقی ہے؟ اس نے جواب دیانہیں عبداللہ نے پوچھا کیوں کیا بات ہوئی ؟ یعلیٰ نے کہا کہ: جبتم ادھرے گرزے تھے تو تمہاری پیشانی پر''نورنبوت' تابال تھا، گراس وقت وہ موجود نہیں بلکہ منتقل ہوکرا منہ کے رحم میں قرار یا چکا ہے۔

(الخصائص الكبرى: باب وقع في حمله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم من الآيات صفحه ٢٩ جلد ا مكتبه حقانيه پشاور)

ان تمام روایات سے بیہ پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدگرامی جہالت کے اُس دور میں بھی جا لیت کی تمام خرابیوں سے پاک اور تمام بے حیائیوں سے منزہ ومبرہ سے۔ تھے۔

## حضرت عبدالله رضى الله عنه في وفات:

جب نور محمدی حضرت عبداللدرضی الله عنه سے منتقل ہوکر حضرت آمندرضی الله عنها کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوگیا ،اور حمل شریف کو انجی دو مہینے پورے ہوگئے تو حضرت عبدالله رضی الله عنه کو محجوریں لینے کے لیے مدینه شریف بھیجایا تجارت کے لیے ملک شام روانه کیاوہاں سے واپس لو شخ ہوئے مدینه میں اپنے والد کے نہال "بنوعدی بن نجار" میں ایک ماہ بیاررہ کر پچیس برس کی عمر میں وفات پا گئے اوروہاں "دوارنا بغہ" میں مدفون ہوئے۔

قافلہ والوں نے جب مکہ والیس لوٹ کرعبدالمطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیاری کا حال سنایا توانہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑ کے'' حارث' کو مدینہ بھیجاان کے مدینہ پہنچے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی بقا ہو چکے تھے حارث نے ی واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیاا در بنو ہاشم کے ہر گھر میں غم الله عنها نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد اللہ عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مزید کها کہ جس کوئ کرآج بھی ول درو سے بھر جاتا ہے۔ (مدارج النبوت (فارسی)قسم دوم باب اول صفحه ۱۴ جلد ۲ نوریه رضویه پیلشنگ کمپنی

لابور)

## حضرت آمنه رضى الله عنها

ماروی ان عمرو بن معدیکرب عوتب علی تردد فی الاسلام فقال والله ماهو الاشفاء ولقد علمت ان محمداً رسول الله على قبل ان يوحى اليه قيل كيف كأن ذالك يا ابا ثور قال حدث بين نبي زبيد تناجش وتظالم الى ان سفك بعضهم دماء بعض ففزع حكماؤهم الى كاهن لهم رجاء ان يكون عنده والجبال ذات الفجاج والبحار ذات الامواج ان هذا الامراج والارتجاج للقاح ذات نتاج قالوا وما نتاجها قال ظهور نبي صادق بكتاب ناطق وحسام فألق قالوا من اين يظهر والى مأذا يدعو قال يظهر بصلاح ويدعوا الى الافلاح ويعطل القداح وينهي عن الراح والسفاح وعن الامور القباح قالوا عمن هوقال من ولد الشيخ الاكرم حافر زمزم ومطعم الطير الحوم والسباع الصوم قالوا وما اسمه قال اسمه محمل وعزة سرمل وخصمه مكمل وذكر عمرو بعدهذا حضورة مجلس هوذةذي التاج وعنده راهب اخبره بأن عمدا على هو العربي الذي بشربه المسيح على نجو ماروالا خزيمه بن ثابت رضي الله عنه ومن ذلك ان زهرة بن كلاب ولبت له بنت بيضاء ناصعة البياض بها شامة سوداء فكره بياض لونها وعاف الشامة التي بخدها فامربها ان تدفن حية فخرض بها الذي امر لافيها بذلك حتى اذا دنامن الحجون حفرلها ودلاها في الحفرة فمسح هاتفاً يقول رب فارس رداد مطعم جوادفي السنة الجهادمن الجارة الملقاة بالهاد فلماسمع الرجل الهاتف استخرج الطفلة من الحفرة وانطلق بها الى ابيها فاخبره بما سمعه فقال زهرة دعها فسيكون لها نبأ وشان سماها السوداء فلما كبرت زوجها كعببن عمرهبن تيم فوللتله ثم صارت الى غيره فكثره بنوها وبناتها وكانت لبيبة برة حازمة كأهنة ولها حضرتها الوفاة امرت بأن يؤتى بن كور ولدها فأتيت بعبد الله بن جدعان وخشام بن المغيرة وغيرهما من ذكورولها فوصفت كل واحدمنهما بخصائصه وذكرت جملأهما تكون من امورة ثمر امر بأن تعرض عليها بناتها وقالت ان فيهن لنذيرة اومن تلد نذيراً فعرضت عليها هالة بنت اهيب فقالت ليست ما وستلا وللت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه وعرضت عليها آمنة بنت وهب امر رسول الله على فقالت واللات والعزى ان بنتي هذه لنذيرة او ولهمانذير له شأن كبير وبرهان منير ثم ان السوداء بنت زهرةماتت فخرج في جنازتها من بنائها وبنات بنيها مائة عنداء سوى الثيبات

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی شان وعفت اور کرامت میں اپنے زمانے کی عورتوں میں متاز تھیں آپ کی شان میں بہت می روایات موجود ہیں انہی میں سے چند کو ہاں بیان کیا جارہا ہے۔

عمر بن معد يكرب كو جب اسلام ميں تر ددكی وجہ سے عاب كيا گيا تو
آپ نے كہااللہ كی قشم مجھے معلوم ہوا ہے كہ مير ايبتر ددمير ہے ليے بد

بخت ہے كيونكہ محم صلى اللہ تعالى عليه وآلہ وسلم كی بعثت سے قبل ہى جانتا
تھا كہ آپ سچے رسول ہيں پھرائس نے واقعات بيان كے أن ميں
ايك واقعہ بيہ ہے كہ وہ ايك مرتبہ ايك يہودى كى مجلس ميں گيااس كے
پاس ايك را جب بيٹھا ہوا تھا اس را جب نے اس يہودى كو بتايا كہ محمہ
على صلى اللہ تعالى عليه وآلہ وسلم ہى وہ ذيشان نبى ہيں جن كى خبر
عفرت مي عليه السلام نے دى تھى۔

انہی کی بشارت میں سے ایک بشارت سے بھی ہے کہ زہرہ بن کلاب کے ہاں ایک بنگی پیدا ہوئی اس کی رنگت حد درجہ سفید تھی اس کے رخمار پر سیاہ تل تھا زہرہ بن کلاب نے اس کی رنگت کی ناپند کاری اور اس کے تل سے بدشگونی لیاس نے ایک شخص کو تھم دیا تھا وہ اس بی کی کو دفنا نے دون کردے وہ آدی جس کو زہرہ نے سے تھم دیا تھا وہ اس بی کی کو دفنا نے کے لئے چل پڑا جب وہ جون کے مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں ایک گھڑھا کھودا۔ وہ اس بی کی کو گڑھے میں دفن کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے گئی ندائی جب اس شخص نے اس ہا تف غیبی کو سنا تو اس نے بی کی کو گڑھے سے باہر نکال لیا اور اسے لے کر اس کے والد کے پاس چلا کو گڑھے سے باہر نکال لیا اور اسے لے کر اس کے والد کے پاس چلا

گیااوراس کوتمام وا قعد کی خبر دی۔تمام وا قعدین کرز ہرہ نے کہااس بچی كوچيور وويعظيم شان كى مالك موكى زهره في اس كانام' السوداء " رکھا۔ جب وہ جوان ہوئی تو کعب بن عمرو بن تیم نے اس کے ساتھ شادی کی ۔اس میں سے اس کی اولاد ہوئی پھر السوداء نے ایک اور مردسے شادی کر لی جس سے اس کے بہت سے اور کاور اور اور اور اور کیاں پیدا ہو نئیں ۔وہ بہت دانا ، یا کباز اور مختاط تھی وہ کہانت بھی جاتی تھی -جباس كر في كاوقت قريب آيا تواس في عكم ديا كهاس كى اولاد میں سے مردول کواس کے سامنے پیش کیا جائے عبداللہ بن جدعان اور ہشام بن مغیرہ وغیرہ کواس کے سامنے پیش کیا گیا۔اس نے اینے ہر نیچ کی خصوصیات کا ذکر کیا اوران فضائل کا ذکر کیا جو ستقبل میں اسے حاصل ہونے والے تھے اس نے کہا کہ میری مؤنث اولادکومیرے یاس حاضر کیا جائے۔اس نے کہا میری اس اولا دمیں کوئی نذیرہ ہے یاعنقریب "نذیر" کوجنم دی گی پہلے ہالہ بنت واہیب کواس کے سامنے پیش کیا گیا تواس نے کہا کہ بیرہ نہیں ہان کے بطن سے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر اس كے سامنے''الثفاء'' كوپیش كيا گيااے ديكھ كرالسوداء نے كہا كے ليهجى وهنهيں انہوں نے عبدالرحن بن عوف رضى الله عنه كوجنم دیا۔ پھر حضرت آمنه بنت وہب رضی الله عنها سوداء کے پاس تشریف لاعمیں \_آپکود کھ کراس نے کہالات والعزی کی قسم میری یہ بیٹی''نذیرہ'' ہے یا پی عنقریب ایک ایسے نذیر کوجنم دی گی جوعظیم الثان ادر بین برھان کا مالک ہوگا اس کے بعد سوداء بن زہرہ وفات یا گئ اس کے جنازے میں اس کی بیٹیوں ، او تیوں اور نواسیوں نے شرکت کی ۔ان میں صرف کنواری لڑکیوں کی تعدا دایک سوتھی اور شادی شدہ کے علاوہ

تعين ـ

(حجة الله العالمين: الباب الرابع في بعض ماروى على السنة الكهان من البشائر به المحمد على السنة الكهان من البشائر به المحمد على المحمد على المحمد المح

جیسا کہ حفزت عبداللدرضی عنہ کے ذکر میں حضور علیہ السلام کے نور پاک کی منتقلی کے بارے ذکر ہوں چکا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو بہت سی بار میں ان کو یہاں بیان کیا جارہا ہے۔ بار میں ان کو یہاں بیان کیا جارہا ہے۔

قال الشيخ الاكبرسيدى محى الدين بن العربي رضى الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته في كتابه محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار روينا من حديث احمد بن عبدالله حدثنا سليمان بن احمد بن ايوب الطبر اني انبأ حفص بن عمر بن الصباح البرقي حدثنا يحيى بن عبدالله الباهلي حداثنا ابوبكربن ابي مريمربن سعيد بن عمروالانصاري عن ابيه عن كعب الاخبار عن ابن عباس رضى الله عنهماقال كأن من دلالات حل رسول الله علاان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله على ورب الكعبة وهو امان الدنيا وسراج اهلها ولم يبق سير ملك من ملوك الدنياالا اصبح منكوسأ والملك مخرسأ لاينطق يومه ومرت وحش الشرق الى وحش الغرب بالبشارات وكنالك اهل البحار يبشر بعضهم بعضاً ينطق يومه وفي كل شهر من شهود نداء في الارض ونداء في السهاء ان ابشر و فقد آن الإبي القاسم ان يخرج الى الارض ميمونا مبار كاقال وبقى في بطن امه تسعة اشهركملا لاتشكو وجعا ولاريحا ولامغصا ولا ما يعرض للنساء من ذوات الحمل ومات ايو م عبدالله وهو في بطن امه فقالت الملئكة الهنا وسيل نايبقي نبيك هذا يتيافقال الله عزوجل للملائكة انا له ولى وحافظ ونصير وتبركوا بمولدة وفتح الله عزوجل بمولدة ابواب السماء وجناته فكانت امه تحدثعن نفسها وتقول اتأنى آت حين مرلى من حمله ستة اشهر فوكزني برجله في المنام وقال لي ياآمنة انك قدحلت بخير العالمين طرا فأذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمى شأنك قال فكانت تحدث عن نفسها فتقول لقداخنني مايأخن مايأخن النساءولم يعلم بي احدمن القوم ذكر ولاانثى واني لوحيدة في المنزل وعبدالمطلب في طوافه قالت فسبعت وجبة شديدة وامرا عظيما فهالني ذلك وذلك يوم الاثنين فرأيت كان جناح طيرا ابيض قدمسح على فؤادى فناهب عنى كل رعب وكل فذع ووجع كنت اجد ثم التفت فأذا انا بشربة بيضاء ظنتها لبنا وكنت عطشي فتناولتها فشربتها فأضاءمني نورعال ثمرأيت نسوة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبى مناف يحدقن بى فبينما انا اعجب من ذلك واغو ثالامن اين علمن بي هؤلاء فقلن نحن اسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وهؤلاء من الحور العين واشتى بي الامر وانا اسمع الوجبة في كل ساعة اعظم واهول فاذا انا بديباج ابيض قد متبين السماء والأرض واذا قائل يقول خذ ولا عن اعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفو افي الهواء بايديهم اباريق فضة وانأ ارشح عرقا كالجمان اطيب ريحافي المسك الاذفر وانأاقول يأليت عبد المطلب قددخل على وعبدالمطلب ناء عنى قالت فرأيت قطعة من الطير قد اقبلت من حيث لا اشعر حتى غطت حرتى مناقيرها من الزمرد واجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصرى فأبصر تساعتي تلك مشارق الارض ومغاربها ورأيت ثلاثة اعلام مضروبة علما في المشرق وعلمافي المغرب وعلماظهر الكعبة فاخذني المخاض واشتد بي الامر جدافكنت كاني مستندة الى اركان النساء و كثرن على حتى كانهن معي فى البيت وانالاارى شيافولىت محمدا على فلماخرج من بطني درت فنظرت اليه فاذا هو ساجد قدرفع اصبعيه كألمتضرع المبتهل ثمررايت سحابة بيضاء قد اقبلت من السهاء نزلت حتى غشيته فغيب عن وجهى فسبعت مناديا ينادي ويقول طوفوا بمحمل شرق الارض وغربها وادخلوه البحار كلها ليعرفوه بأسمه ونعته وصورته ويعلموا انه يسمى فيهاالماحي لايبقى شئ من الشرك الاعمى به ثمر تجلب عنه في اسرع وقت فأذا انأبه مدرج في ثوب صوف ابيض اشدبياضا من اللبن وتحته حريرة خضرا وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب الابيض واذا قائل يقول قبض محمد على مفتاح النصرة ومفتاح الريح ومفتاح النبوة ثم اقبلت سحابة اخرى اعظم من الاولى ولها نور يسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الإجنحة من كل مكان وكلام الرجال حتى غشية فغيب عن عيني اكثر واطول من المرة الاولى فسمعت منادياينادي طوفوا بمحمد الشرق والغرب وعلى مواليد النبين واعرضوه على كل روحاني من الجن والانس والطيروالسباع واعطوه خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة ابراهيم ولسان اسماعيل ورضااسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وصبر ايوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داودوحب دانيال ووقار الياس وعصمة يحي وزهدعيسي واغمروه في اخلاق النبين ثم تجلت عنه فياسر عمن طرفة عين فأذابه قد قبض محمد حريرة خضراء مطوبة طيأ شديدا ينبع من تلك الحريرةماء معين واذا قال يقول بخ بخ قبض محمد ﷺ على الدنيا كلها ولاحول ولاقوة الابالله قالت آمنة فبينا انااتعجب اذا انابثلاثة نفر ظينت ان الشهس تطلع من خلال وجوههم في يداحدهم ابريق من فضة وفي ذالك الإبريق ريح المسك وفي يد الثأني طست من رُمرد اخضر لها اربع نواح في كل ناحية من نواحيها لؤلؤة بيضاء واذا قائل يقول هنه الدنيا شرقها

وغربها برها وبحرها فاقبض يأحبيب الله على اي ناحية شئت قالت فيرت لانظر اين قبض من الطست فأذاهو قد قبض على وسطها فسبعت قائلا يقول قبض على الكعبة ورب الكعبة اما إن الله تبارك وتعالى قد جعلها له قبلة وسكنا مباركا قالت ورأيت في ين الثالث حريرة بيضاء مطوية شديد فنشرها فاخرجمنها خاتما تحارابصار الناظرين دونه ثمر حمل ابني فنأوله صاحب الطست واناانظر اليه فغسله بذلك الابريق سبع مرات ثمر ختمربين كتفيه بألخأتم ختما واحدا ولفه في الحريرة واستدار عليه بخيط من البسك الأذف ثم حمله فادخله بين اجنحته ساعة قال ابن عباس كان ذلك رضوان خازن الجنان قالت وقال في اذنه كلاما كيثرا لمرافهه وقبل بين عنييه ثمر قال ابشر يأمحين فما بقى لنبى علم الا وقد اعطيته فأنت اكثر علما واشجعهم قلبا معك مفاتيح النصرة وقد البست الخوف والرعب فلايسمع احدابا كرك الاوجل فؤاده وخاف قلبه وان لم يرك يأرسول الله قالت ثمر أيت رجلا قداقبل نحوه حتى وضع فألاعلى فيه فجعل يزقه كما تزق الحمام فرخها فكنت انظر الى ابني يشير باصبعه يقول زدنى زدنى فزقه ساعة ثمر قال ابشم يا حبيب الله فما بقى لنبى حلم الا ويد أوتيته ثم احتمله فغيبه عنى فجزع فؤادى وذهل قلبي فقلت ويح

قريش والويل لها ماتت كلها انا في ليلتي وفي ولادتي ارى ما ارى ويصنع بولدى مايصنع ولا بقربني احد من قومي ان هذا لهو العجب العجاب قالت فبينما انا كنلك اذا انا به قد ردّعلى كالبدر وريحه يسطع كالمسك وقائل يقول خذيه فقد طافوا به الشرق والغرب وعلى مواليد النبيين اجمعين والساعة كأن عند ابيه آدم فضمه اليه وقبل بين عينيه وقال ابشر حبيبي فأنت سيد الاولين والأخرين ومضى وجعل يلتفت ويقول ابشر ياعز الهنياوشرف الآخرة فقد استمسك بالعروة الوثقي فمن قال بمقالتك وشهد بشهادتك حشر غدا يوم القيامة تحت لوائك وفى زمرتك وناولنيه ومصى ولمر ارة بعن تلك المرة زاد العباس رضى الله عنه في حديثه قلت يا آمنة ماالذي رأيت في ولادتك من علامة هذا لصبي فقالت رأيت علما من سنرس على قضيب من يأقوت قدضرب بين السماء والارض ورأيت نورا ساطعامن رأسه قد بلخ السماء ورأيت قصور الشأمر كلها شعلت نارأورأيت سربامن القطا قد سجدت له ونشرت اجنحتها ورأيت تأبعة شعية الاسدية قدمرت وهي تقول مالقي الاصنام والكهان من وللك هذا هلكت شعيرة والويل للاصنام ثمر الويل لها ورأيت شابامن اتمر الناس طولا واشدهم بياضا فأخذالمولودمني فتفل في فيه ومعه طاس من ذهب فشق بطنه ثمر اخرج قلبه فشقه شفا فاخرج منه نكتة سوداء فرمي بها ثمر اخرج صرة من حرير أخضر ففتحها فأذا فيها شئي كالدرة البيضاء فحشاء به ثمر رده الى مكانه ثمر مسح بطنه فاستيقظ فنطق فلمرافهم ماقال الاانهقال انت في امان الله وحفظ الله وكلاء ته قد حشو تك علما وحلما ويقينا وايمانا وعقلا وشجاعة وانت خير البشر فطوبي لمن اتبعك وآمن بك وعرفك والويل ثم الويل قالها سبع مرات لبن تخلف عنك وخرج منها ولم يعرفك ثم تفل فيه اخرى تفلة شديدة ثمر ضرب الارض ضربة فأذا هو بماء اشد بياضاً من اللبن فغمسه في ذلك ثلاث غمسات فما ظننت الاانه قل غرق وما من مرة يخرجه الا رأيت ضوء وجهه كالشمس الطالعة ولقد رأيت بريق وجهه يقع على القصور الشام كوقوع الشبس ثم قال امرني ربي عزوجل ان انفخ فيك بروح القدس فنفخ فيه فالبسه قميم فقال هذا امانك من آفات الدنيا. حضرت شيخ اكبرمحي الدين ابن عربي رحمة الله عليه فرمات بيل كه حفرت كعب الاحبارضي الله عنه نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حمل مبارک کی علامات میں سے ایک علامات یہ بھی تھی کہ اس رات قریش کے تمام جانوروں نے گفتگو کی اورانہوں نے کہارب کعبہ کی قتم! پہ سرور کا ئنات صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کاحمل مبارک ہے وہ دنیا کے لیے سرایامن اوراہل دنیا کا آفتاب ہیں قبیلہ قریش اور دیگر قبائل عرب میں سے تمام کا بمن ایک دوسرے سے چھپ گئے ۔ان سے کہانت کاعلم چھین لیا گیااس وقت شاہان دنیا کے تحت زمین کی طرف جھک گئے اور تمام باوشاہ خاموش ہو گئے وہ سارا دن گفتگونہ کر سکے ۔مشرق کے تمام وحثی درندے ایک دوسرے کومبار کبادویتے ہوئے مغرب کی طرف طے گئے ای طرح تمام سمندری مخلوق نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی زمین وآسان میں ایک ہی آواز آرہی تھی " وتهميل مبارك موتم خوش موجاؤ كيونكه الوالقاسم صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں پورے نو مارہے \_ بورے اس دورانیہ میں انہیں نہ بھی درد ہوا اور نہ ہی ہوا کی شکایت ہوئی نہ ہی بھی پینے کا در د ہوااور نہ ہی اور کوئی ایس تکلیف ہوئی جوعمو ما حاملہ خواتین کو ہوتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں ہی تھے کہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ك والد امجدنے اس دارفاني كو الوداع كہا ملائكه يكار المحے: ا مارے مولا! اے مارے پروردگار! مارے یہ نی کریم علیہ الصلاة والسلام يتيم ہو گئے ہيں۔اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا میں خود آ ب صلی الله تعالى عليه وآله وسلم كاولى ومحافظ اورمدد گار بهول تم آپ صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم کے میلا د شریف سے برکت حاصل کرو۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کے وقت اللہ تعالیٰ کے تمام آسانوں اورجنتوں کے درواز وں کو کھول دیا آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم کی والدهمحتر مهخود بيان فرماتي بين جبآب صلى الله تعالى عليه وآله وعليه وآلہ وسلم کے حمل مبارک کے چھ ماہ گزر گئے توایک شخص میری خواب میں آیااس نے مجھے یاؤں مارااور کہااے آمنہ! توتمام جہانوں کے

بہترین انسان کے ساتھ حاملہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوتو اس کا نام'' محمہ'' صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اورا پنی عظمت وشان کو پشیدہ رکھنا۔

پھر حفزت آمنہ رضی اللہ عنہاا ہے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں'' مجھے بھی انہیں امور نے آلیا جو وقت ولادت عورتوں کے ہاں ظہور پذیر ہوتے ہیں میری اس کیفیت کے بارے میں کی مردیا عورت كوخبرنه هي ميں گھر ميں بالكل اكبلي تھي حضرت عبدالمطلب كعبه معظمہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے میں نے بہت بڑی آ واز کوسنا، اس نے مجھے خوفز دہ کر دیا سوموار کا دن تھا میں دیکھا کہ گویا سفید پرندے کے یرول نے میرے دل کوچھوا بے میرا ہرقتم کا خوف اور ڈرجا تا رہا میرا وہ درد بھی ختم ہو گیا جو میں محسوں کر رہی تھی۔ جھے ایک سفیدرنگ کاشر بت پیش کیا گیامیں نے سمجھا کہ ثاید بیددودھ ب مجھے پیاس لگی تھی میں نے وہ شربت بی لیا مجھ سے ایک عظیم الثان نور نکلا پھر میں نے تھجور کی طرح لمبی عورتوں کود یکھا گویا کہ وہ عبد مناف کے قبیلہ کی خواتین ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم آسی فرعون کی بیوی ،مریم بنت عمران ہیں اور ہمارے ساتھ حوران جنت بھی ہیں ۔میرا معاملہ بڑی شدت اختیار کر گیا میں ہر لمحہ وہ ہی آواز سن رہی تھی وہ پہلے سے زیادہ عظیم اور ہولناک ہوتی گئی میں ریشم کا ایک سفید ساانتہائی لمبا مکڑا ویکھا کوئی کہنے والا کہدر ہاتھا اسے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کرلوآپ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ہوا میں کھڑے ہوئے آدمیوں کود یکھاان کے ہاتھ میں جاندی کے لوٹے تھے انتہائی خوف زدہ ہونے کی وجہ سے میں پینے سے شرابور تھی میرے پینے کے ہر قطرہ سے کتوری کی طرح کی مبک آرہی تھی ۔ میں خواہش کررہی تقی که کاش عبدالمطلب گھر میں موجود ہوتے لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ میں نے پرندوں کی ایک جماعت کود یکھانجانے وہ کہاں ہے آئی تھی اس نے میرے کمرے کو ڈھانپ لیا۔ان تمام کی چونچیں زمرد کی تھیں ان کے پریا توت کے تھاس وقت اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا میں نے اس وقت زمین کے مشارق ومغارب کود کھ لیا میں نے تین جھنڈوں کو دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جھنڈ ابیت اللہ کی جیت پرلگایا گیا۔میرامعاملہ شدت اختیار کرتا گیا مجھے ایسامحسوں ہوا گویا کہ میں ان خواتین کے اعضاء کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوں۔میرے اردگر د بہت ی عورتیں جمع ہوگئیں گویا کہ وہ میرے ہی گھر میں تھیں مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی اس حالت میں محر مصطفی صلی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم كي ولا دت ہوئي ۔ جب آپ صلى الله تعالیٰ عليه وآله وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ رب سے دعا نمیں کررہے ہیں پھر میں نے ویکھا کہ سفیدرنگ کابادل آسان کی طرف سے آیا۔اس نے حضور مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوڈ ھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے میں نے ایک ندا کرنے والے کی نداکوسناوہ بیصدالگار ہاتھا کہ''محر'' صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوز مین کے مشرق اور مغرب میں لے جا دَانہیں سمندروں کی بھی سر كراؤتا كدوه بھي آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے اسم مبارك ،نعت اورشکل مبارک سے آشا ہوجائیں اوریہ بھی انہیں معلوم موجائے كەسمندرول مين آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا نام مبارك" ماحى" بيعنى تمام كاتمام شرك آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کی وجہ سے مث جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعدوہ بادل جھٹ گیااور محرمصطفی صلی اُنلنه تعالی علیه وآله وسلم کومیس نے سفید ضوف میں لپٹا ہوا دیکھا۔جو دورھ سے زیادہ صاف اورریشم سے زیادہ زم تھا \_آ پے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کے پنچے سز رنگ کا ریشم تھا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کی تین جابیوں کو پکڑلیا منادی کرنے والے نے نداکی محمر بی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے نفرت ،منافع اور نبوت کی جابیوں پر قبضہ کرلیا ہے پھرایک اور بادل آیا جو پہلے بادل سے بھی زیادہ عظیم تھااس میں ایبا نورتھا جس میں گوڑوں کی جنہنا ہٹ اور پرندوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی طرح آواز آتی تھی۔اس میں سے آدمیوں کی گفتگو کی آواز بھی سنائی دی تی تھی حتی کداس بادل نے آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کوڈ ھانپ لیا ورمیری نگاہوں ہے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے آپ پہلے سے زیادہ عرصہ میری نگاہوں سے اوجھل رہے میں نے صدالگانے والے کی صدا کو سناوہ کہدر ہاتھا کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم كومشرق ومغرب ميں تھماؤ۔انہيں انبياء كرام عليهم السلام كى جائے پیدائش میں لے جاؤ تمام روحانی مخلوق جن وانس ، پرندوں اور درندول سے ان کا تعارف کراؤ۔انہیں حفرت آ دم علیہ البلام کا خلق ،حفزت شیث علیه السلام کی معرفت ،حفزت نوح علیه السلام کی شجاعت، حفزت ابراہیم علیہ السلام کی خلت ،حفزت اساعیل علیہ السلام كى زبان، حضرت اسحاق عليه السلامي كى رضا، حضرت صالح عليه السلام كي فصاحت ،حضرت لوط عليه السلام كي حكمت ،حضرت يعقوب عليه السلام كى بشارت حفزت يوسف عليه السلام كاجمال ،حفزت موى عليه النلام كي شدت حضرت الوب عليه السلام كاصبر ، حضرت يونس عليه السلام كي اطاعت ،حضرت يوشع عليه السلام كا جها دحفرت داؤد عليه السلام كي آواز ،حضرت دانيال عليه السلام كي محبت ،حضرت الياس عليه السلام كا وقار حضرت يحين عليه السلام كي عصمت اور حضرت عيسيٰ عليه السلام کا زہدعطا کروانہیں انبیاء کے دریائے اخلاق میں غوطہ دو پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل جیٹ گئے تو آ قاعلیہ السلام نے سزرنگ کی ریشم کو ہاتھ میں تھا ما ہوا تھا جس سے یانی کے قطرات بہدر ہے تھے كوئي صدالكًا نے والا صدالگار ہا تھا واہ ،واہ حفزت محمر صلى اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم نے ساري دنيا يرقبضه كرليا ہے وَلاَ حُولَ وَلاَ تُو اَ إِلاَّ بِاللَّهِ حضرت آمندرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تین افرادد کھے جن کے چرے آفاب کی طرح جک رہے تھان میں سے ایک کے ہاتھ میں جاندی کا لوٹا تھا ان کے لوٹے میں سے كتورى كى خوشبوآر بى تھى دوسرے كے ہاتھ ميں ايك طشت تھا جو زمرد کا بنا ہوا تھا اس کا رنگ سبز تھا۔اس کے چارکونے تھے ہرکونے میں ایک سفیدموتی تھا ندا کرنے والا ندا کررہا تھا کہ بیددنیا کامشرق و مغرب ہے بیسمندراورخشکی ہےا ہےاللہ کے حبیب! جس کونے پر آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم خواهش فرماتے ای کونے پر قبضه فرما لیجئے حضرت آمنہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں قریب ہوئی تا كه ديكھوں آ پ صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم س كونے يرقشم! محمد مصطفی صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے کعبہ پر قبضہ کرلیا ہے بے شک الله تعالى كعبه كوآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا قبله اورر ماكش گاه بنائے گا۔ تیسر تے تخص کے ہاتھ میں لیٹا ہوا کیڑا تھااس نے اس کو کھولا اس میں سے ایک اتن خوبصورت انگوشی نکالی جولوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تھی پھر طشت اٹھانے والے شخص نے میرے لخت جگر کوطشت میں بٹھا دیا آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ال لوٹے کے ساتھ سات مرتبہ غسل دیا گیا پھراس انگوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھرریشم میں لپیٹ دیا۔ پھراس پر مک اذفر جیسا خوشبودار دھا گابا ندھا گیا۔ پھراس طشت والے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پروں کے بنچے رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رضوان جنت تھے۔

پھر حضرت آ منہ رضی الله تعالیٰ عنها نے فر مایا ''اس شخص نے آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله سلم کے کانوں میں بہت سی ایسی باتیں کیں جن کو میں نہ سمجھ سکی ۔اس نے آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی دونوں آئھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا۔''اے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تخجيے مبارك ہو ہرنى عليه السلام كاعلم آپ صلى الله تعالیٰ عليه وآله وسلم كوعطا كرديا گيا ہے آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تمام انبياء عليهم السلام سے زیادہ عالم ہیں۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک تمام انبیاء کے قلوب ہے توی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس نفرت کی جابیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی ہیت اور رعب ڈال دیا گیا ہے جو شخص بھی آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا ذکر سے گااس کا دل خوفز دہ ہوجائے گاد ه لرزال و ترسال ہوجائے گا اگر چیاس نے یارسول الله! صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت نہ کی ہو پھر ایک شخص آیا وہ حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی طرف متوجه ہوااس نے اپنا منه آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے منه پررکھ دیا وہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواس طرح خوراک دینے لگا جیسے کبوتر اپنے بچے کو

خوراک دیتا ہے ۔ میں اپنے نورنظر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ اپنی مبارک انگیوں سے اشارہ کررہے تھے۔کہ مجھے اور خوراک دو\_پھر يجهدديرتك وه څخص آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوخوراك ديتاريا پھراس نے کہایا حبیب اللہ!صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم آپ علیہ السلام کو مژ د ہُ جا نفزاء ہو کیونکہ ہر نبی مکرم کاحلم آپ کوعطا کیا گیا ہے۔ پھر پچھ دیر کے لیے حضور علیہ السلام مجھ سے غائب کردیجے گئے میرا دل گھر یا اورلرز گیا۔ میں نے کہا قریش کے لیے ہلاکت ہوکہ میں اس رات اینے نیج کی ولادت میں کھے دیکھ رہی ہوں اور میرے فرزندے ارجمند کے ساتھ کیا کیا وا قعات رونما ہورہے ہیں لیکن میری ای قوم ہے کوئی شخص بھی میرے قریب تک نہیں آیا کیا یہ تمام با تیں تعجب انگیز نہیں ہیں؟ میں ای کیفیت میں تھی کہ مجھے ایسامحسوں ہوا کہ میرے نورنظر کو واپس کردیا گیا ہے وہ چوھودیں کے جاند کی طرح نور بکھیرر ہے ہیں۔آپ علیہ السلام کی خوشبوکستوری کی طرح ہر جگہ پھیل رہی ہے ۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ان کومشرق ومغرب میں لے جاؤانہیں انبیاء کرام علیم السلام کی جائے پیدائش پر لے جاؤای لحدآ ب علید السلام کوحفرت آدم علید السلام کے پاس لے جایا گیا ۔انہیں فر مایا اے میرے محبوب تچھے بشارت ہوتم اولین وآخرین كى سردار ہو۔اس كے بعد آدم تشريف لے گئے \_ پھروہ شخص آب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا!اے دنیا کی عزت ،اے آخرت کا شرف تجھے بشارت ہوآپ نے العروۃ الوثقی کو پکڑلیا ہے جس شخص نے آپ علیہ السلام کی بات کوتسلیم کیا آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی وہ بروز حشر آپ علیدالسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا وہ آپ علیہ السلام کے گروہ میں ہوگا۔اس کے بعد اس مخض نے آپ علیہ کومیر سے سپر دکر دیا اور خود چلا گیااس کے بعد میں نے وہ شخص نہ دیکھا۔

حفرت عمال رضی اللہ عنہ نے ای حدیث کو کچھاضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت آمندرضی الله عنها ہے یو چھاا ہے آمنہ!اس مبارک بیچ کی ولادت کے وقت تو نے کیا و یکھا؟ آپ نے فرمایا اے عباس! میں سندس کا ایک جھنڈا ویکھا جو یا قوت کے بانس پرلہرار ہاتھاوہ زمین اور آسان کے درمیان معلق تھا میں نے آپ علیداللام کے سرمبارک پر تورکو چھلتے ہوئے ویکھاحتی كەنورمبارك آسان تك يېنچ گيا - ميں نے اس نور ميں شام كوديكھاوه تمام کے تمام شعلہ زن تھے پھر میں نے کونجوں کے ایک ڈارکود یکھا انہوں نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا اس کے بعد میں نے''شعیرۃ الاسدیۃ'' کودیکھاوہ پیرکہتی ہوئی جارہی تھی کہانت اور بت پرتی کوآپ کے بیج کی ولادت سے جونقصان ہوا اس نے شعیرہ کو ہلاک کردیا ہے بت پری کے لیے ہلاکت ہو پھر دوبارہ بت پرتی کے لیے ہلاکت ہو۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جولوگوں میں سے سب سے زیادہ لمباتھا اورسب سے زیادہ سفید تھا ال نے مجھے سے میرے لخت جگر کو پکڑ لیا اس کے منہ مبارک میں لعاب دہن لگایااس کے پاس ونے کاایک طشت تھا۔اس نے آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے بطن مبارک کوشق کیا پھر آپ علیہ السلام كے قلب مبارك كو نكالا كھر قلب كوشق كيا اس ميں سے كالے رنگ کا نکتہ نکالااس کو بھینک ویا۔ پھراس نے سرخ رنگ کی تھیلی نکالی اسے کھولا اس میں سفیدموتی کی طرح کوئی چیز تھی۔اس نے اس کے ساتھ آپ علیہ اللام کے قلب مبارک کو بھرویا پھراس نے آپ علیہ

السلام کوا پنی جگہ پرلوٹا دیا۔اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کوعلم جلم ، یقین ،ایمان ، عقل اور شجاعت سے لبریز کردیا ہے آپ علیہ السلام تمام انسانوں سے بہترین ہیں خوشخری ہو اس مخف کے لئے جس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی ،آپ پر ايمان لايا اورآب عليه البلام كاعرفان حاصل كيا پير ملاكت مو ہلاکت ہوای نے بیرات مرتبہ کہاا س خف کے لیے جس نے آپ کی مخالفت کی اورآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیجانا \_ پھر اس نوجوان نے آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پر اینالعاب دہن لگایا -زینن پرایک شدید چوٹ لگائی زمین میں سے دودھ کی طرح سفید پانی نکل آیااس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواس میں غوط دیا لیکن وہ نو جوان جب آپ کوغوطہ دے کر نکالتا میں دیکھتی کہ آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے چمرے کی نورانیت درخثاں آ فاب کی طرح ہوگئ ہے میں نے آپ علیہ السلام کے چرہ اقدی میں ایک روثنی دیکھی جو شام کے محلات پر اس طرح پڑ رہی تھی جس طرح سورج کی روشی پرتی ہے پھراس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحكم ديا ہے كه ميں آپ عليه السلام ميں روح القدس پھونك دوں اس نے آپ علیہ السلام میں روح القدس کو پھونکا ایک قیص آپ علیہ السلام کو پہنائی اور کہا کہ بید نیا کی آفات سے آپ علیہ السلام کے لئے

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محتر م حفرت عباس رضی الله عنهما کو بول کہتے ہوئے سنا پھر انہوں نے مذکورہ بالا حدیث بیان کی یہاں پرشنے ابن عربی علیمالر حمہ کی روایت کر دہ حدیث کی عبارت ختم ہوئی۔ نوٹ: بیر روایت فقیر قادری نے امام یوسف بن اساعیل کی کتاب '' ججۃ اللہ

العالمین 'عنقل کی ہے آپ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے رکھرہ بالا حدیث کو حف باحرف نقل کیا ہے لیکن پہلی حدیث میں جوانبیاء کرام کی صفات کھی ہیں وہ ان کی عبارت سے منقول نہ تھیں اس کو میں نے ابوعلی ابن القطان کی کتاب (ابدائر والا علام 'سے نقل کیا ہے کیونکہ ان کی روایت ابن عربی کی روایت سے زیادہ مکمل کھی اور میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور حوران بہتی کی وضاحت ''مواہب اللدنین نقل کیا ہے۔

رحجة الله العالمين: الباب الثاني: في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادت مدة حمله وولاته الله المسلمة المسلمة

"مواهب" میں ہے کہ الحافظ الخطیب البغد ادی نے روایت کیا ہے رواة الخطيب البغدادي الحافظ لما اراد الله تعالى خلق محمد ﷺ في بطن امه آمنة ليلة رجب وكانت ليلة جمعة امرالله تعالى في تلك اليلة رضوان خازن الجنان ان يفتح الفردوس وينادى منادفي السموات والارض الاان النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هنه الليلة يستقر في بطن امه النى فيه يتم خلقه ويخرج للناس بشيرا ونذيرا كه جب الله تعالى نے ماہِ رجب كى مبارك رات كو حفزت محر مصطفى علیہ الصلاق والسلام کوحضرت آمنہ رضی الله عنها کے بطن مبارک میں پیدا کرنے کا ارادہ فر مایادہ جعد کی رات تھی ۔اس رات اللہ تعالی نے رضوان جنت کو حکم دیا که آج جنت الفردوس کو کھول دو۔ایک اعلان كرنے والے نے بياعلان كيا خبر دار! وہ نورمستورجس نے نبي بادي علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوناتھی آج کی رات اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں قرار پذیر ہوگیا۔وہاں ان کی تخلیق مکمل ہوگئی وہاں ہے وہ لوگوں کے لیے بشیراورنذ ہر بن کرظہور فر ما تھں گے

(حجة الله العالمين: الباب الثانبي: في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادت مه: وولادته النسل صفحه ۱۱ قديمي كتب خانه كراچي)

اور حضرت كعب الاحمار رضى الله عنه سے روایت ہے:

عن كعب الاخبار انه نودي تلك اليلة في السماء وصفاحها والارض وبطاحها ان النور المكنون الذي منه رسول الله يستقر الليلة في بطن آمنة فياطوبي لها ثمرياطوبي واصبحت يومئني اصنام المانيا منكوسة وكانت قريش في جلب شديد وضيق عظيم فأخضرت الارض وحملت الاشجار واتأهم الرفدمن كلجانب فسبيت تلك السنة التي

حمل فيها برسول الله على سنة الفتح والابتهاج

كهاس رات آسان اوراس كى وسعتول مين زمين اوراس كى پنهائيول میں بیاعلان کیا گیا کہ وہ پوشیدہ نورجن سے رسول مکرم صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كى تخليق موكئ آج اپني والده ماجده كے بطن مبارك ميں قرار پذیر ہوگیا ہے انہیں بشارت ہوانہیں مشر دہ جا نفزاء آج ونیا کے تمام بت سرنگوں ہوجا ئیں گے۔اس وقت قریش سخت تنگ دستی اور قحط سالی میں تھاس رات کے بعدز مین سرسز وشاداب ہوگئ ،درخت ثمرآور ہو گئے۔ان کے یاس ہرطرف سےعطیات آنے لگے۔وہ سال جس میں آ پ صلی الله تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کاحمل مبارک قراریذیر مواس كل "سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْرَبْعَهَاجِ" كانام ويا كيا-

(حجة الله العالمين :الباب الثانَي :في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادت مدة حمله وولادته البيسة صفحه ١٦٩ اقديمي كتب خانه كراچي)

امام احمد، بزار، طبرانی، حاکم اور بیهقی حمهم الله علیه نے حضرت عرباض بن ساریہ

ےروایت کیا ہے:

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ كَاتَمُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ كَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، وَإِنَّ آدَمَ لَهُنْجَرِلُ فِي طِينَتِهِ ، وَإِنَّ آدَمَ لَهُنْجَرِلُ فِي طِينَتِهِ ، وَإِنَّ آدَمَ لَهُنْجَرِلُ فِي طِينَتِهِ ، وَإِنَّ آدَمُ لَهُنْجَرِلُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ وَسَأَنَّتِهُ كُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعُوةٌ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ وَسَأَنَةً وَمُهُ وَرُوْمًا أُمِّى الَّتِي رَأْتُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ عِينَى قَوْمَهُ وَرُوْمًا الشَّامِ قَالَ نَعَمْ.

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ میں عبداللہ اور خاتم النبین ہوں اس وقت آدم علیہ السلام پانی میں گوند ہے ہوئے سخے اور میں بتانے لگا ہوں۔ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بثارت ہوں اور میں اپنی والدہ کی خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی امہات مطہرات بھی ای قشم کے خواب دیکھتیں تھیں ۔ والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت ایک نورد یکھا جس میں ان کوشام کے محلات نظر آئے۔

("المستدرك" (للحاكم )كتاب تواريخ المتقدمين من الانبياء والمرسلين ،اخبار نبينا الله المستدرك" (للحاكم ) كتاب خانه كراچي)

امام ابن حجر، ابن حبان اور حاکم رحمهم الله نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کیا ہے اور اس روایت کو سیح کہا ہے

عن اسحاق بن عبدالله ان امرسول الله على قالت لها ولدته خرج منى نور اضاء له قصور الشام فولدته نظيفا ما به قذر

کہ حضور کی ای جان نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھے سے ایک نور نکلاجس سے شام

کے محلات روش ہو گئے ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پیاک صاف تھے آپ پرکوئی گندگی وغیرہ نہھی۔ (حجة الله العالمین: الباب الثانی فی بعض ماوقع من الآیات و خوار ف العادت مدة حمله وولادہ اللہ اللہ علیہ منابعہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کا بعد اللہ کا بعد اللہ کا بعد اللہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کا بعد اللہ کا بعد اللہ کا بعد اللہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کا بعد اللہ کے بعد اللہ کے

وولى همرورا هنتونافقدروى الطبرانى وغيره عن انس رضى الله عنه ان النبى شخ قال من كرامتى على ربى انى ولدت هنتونا ولمرير احدسواتى وصححه الضياء في الهنتارة

ابن سعدر حمة الله عليه نے روایت کی ہے کہ حضور علیه السلام جب پیدا ہوئے تو آپ مسر وراور مختون پیدا ہوئے ۔ طبرانی نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرما یا کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میری عزت ہے اسکی وجہ سے میں مختون (ختنہ کیا ہوا) پیدا ہوا کی شخص نے بھی میری شرم گاہ نہ دیکھی ۔ اس حدیث کوضیاء مقدی نے 'مختارہ'' میں شیحے کہا ہے۔

(حجة الله العالمين :الباب الثاني : في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادت مدة حمله وولادته الله الله عند ١٤٠٤ من ١٤٠٤ قديمي كتب خانه كراچي)

## مواجب اللدنييس ب:

انه ولل على يوم الاثنين عند طلوع الفجر قال العلامه ابن حجر في شرح الهبزيه اخرج ابو نعيم عن عبدالرحمن بن عوف عن امه الشفاء رضى الله عنها قالت لماولدت آمنة محمداً رسول الله على وقع على يدى فاستهل فسمعت قائلاً يقول رحمك الله ورحم بك قالت الشفاء واضاء لى مابين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعض قصورا الروم قالت ثإ البسته

والضجعته فلم البث ان غشيتنى ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب عنى فسمعت قائلا يقول اين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يزل الحديث منى على بال حتى بعثه الله تعالى فكنت اول الناس اسلاما.

کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے ۔ امام این جرشرح ہمزیہ میں فرماتے ہیں کہ اس کو ابوتیم نے روایت کیا ہے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت شفاء رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت آ مندرضي الله عنها نے نبي مكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوجنم ويا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواینے ہاتھوں پراٹھالیاایک كمن والے نے كها "الله تعالى تجھ يررح كرے اور تيرے صدقے رحم فرمائے۔"میرے لیے مشرق اور مغرب روثن ہوگیا میں شام کے محلات کود یکھا پھر حفزت شفاء فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كولپيك ديا اوربستر پرلٹا ديا بچھ دير بعد مجھ پر تاریکی چھا گئی مجھ پرخوف طاری ہوگیا اور آقائے دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے ۔ایک کہنے والا کہدر ہاتھا کہ تو انہیں کہاں لے جارہا ہے اس نے جواب دیا میں انہیں مشرق کی جانب لے جارہا ہوں۔ یہ گفتگو میرے دل پر منقش رہی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آ پے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کومبعوث کیا تو میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔

(حجة الله العالمين: الباب الثاني في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادت مدة حمله وولادته السيسة صفحه و ١٤ قديمي كتب خانه كراچي)

"اعلام النبوة" ميں امام ماوردي فرماتے ہيں

وقال الامام الماوردي في اعلام النبوة ولما حملت آمنة بنت وهب برسول الله على حدثت انها اتيت اى في المنام فقيل لها انك قد حملت بسيد هذه الامة فاذا وقع على الارض فقول

"أَعِيْدُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّكُلِ حَاسِدِ." مِنْ شَرِّكُلِ حَاسِدِ."

ثمر سمیه محمدا ورأت حین حملت به انه خرج منها نور رأت منه قصور بصری من ارض الشاهر جب حفرت سیده آمندرضی الله عنها نی مرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے حمل مبارک سے حاملہ ہوئی توہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بطن مبارک میں اس امت کے سردار ہیں جب بیز مین پرتشریف لا عیں تو اس طرح کہنا

"أعِينُدُ وَ لِمَاسِدَ عَشَرِ كُلِ حَاسِدَ." مِن شَرِ كُلِ حَاسِدَ." مِن اسے ہرحاسد كِشر سے الله كى پناہ ميں ديتى ہوں۔ پھراس بے مثل بچ كانام محمد ركھنا جب حضرت محمد صلى الله تعالىٰ عليہ وآلہ وسلم كانور مبارك ان كے بطن ميں قرار پذير ہوا توانہوں نے ايك نوركو نكلتے ہوئے ملاحظہ كيا جس ميں انہوں نے سرز مين شام ميں بھرى كے محلات كود كيھ ليا۔

حضرت عثمان ابن العاص رضى الله عنه كى والده محتر مه فر ماتى بين:

قالت الم عثمان ابن العاص شهدت ولادة آمنة برسول الله وكانت ليلاً فما شيئ انظر اليه من البيت الانور واننى انظر الى النجوم تدنووانى اقول لتقعن على ولماضعته تركت عليه فى ليلة ولادته جفنة فانفلقت عنه فكان من آياته ان لم تحوه وارسلت الى جدة عبد المطلب ان قد ولدلك غلام فأته فانظر اليه فاتاة ونظر اليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما امرت ان تسميه فقال وقد رأى فيه سمات المجد وتوسم فيه امارة السؤدد ان محمداً لن يموت حتى يسود العرب العجم وانشا يقول:

أغطاني الّذي ألحمد لله الطيب هٰذَا الأزدان الغُلامَ المَنّان أعنذه بالو احد مِنْ كُلِّ ذِي عَيْبٍ وَذِي شُنْآنِ حُتَّى الْبُنْيَان شَامِخَ أزاه كه جب حضرت محم مصطفى صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كي ولادت باسعادت کی ساعت ہما یوں قریب آئی تو میں نے انکود یکھا تو وہ استے قریب ر آگئے مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ابھی مجھ برگر بڑیں گے ۔ میں حفزت آ مندرضی الله عنها کے پاس تھی۔اس رات مجھے گھر کی ہر چز میں نور کی جلوہ گری نظر آتی میں نے کواکب آسانی کو دیکھا تو وہ اتے قریب ر آ گئے مجھے پیرگمان ہوا کہ بیا بھی مجھ پر گریزیں گے حفزت آمندضی الله عنهانے حفرت عبدالمطلب کے پاس بیام بھیجا

کہ آپ کے ہاں بچے کے ولادت ہوئی تشریف لائے اوراس کو دیھئے ۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ تشریف لائے سعید بچے کی زیارت کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے رونما ہونے والے تمام واقعات گوش گزار کئے ۔ آپ کوتمام بشارتیں سنا عیں اور یہ بھی بتایا کہ مجھے اس سعادت مند بچے کا نام'' محم سی شاہی 'رکھنے کے لئے کہا گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس بلند قسمت بچے میں بزرگی کی علامات ملاحظہ کیں ہیں۔ بلاشبہ اس میں ساوت کی علامات ملاحظہ کیں ہیں۔ بلاشبہ اس میں ساوت کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔

یہ بچید (محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) اس وقت تک وصال نہیں پائے گاھی کہ تمام عرب وعجم کا سردار بن جائے پھر حضرت عبد المطلب رضی

الله عنه درج ذيل اشعار بره هے:

اَلْحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللّهِ الْكِدِيُ اَعْطَانِي الْحَمْدُ الْعُلَامُ الطَّيِبُ الْاَرْدَانِ الْعُلَامُ الطَّيِبُ الْاَرْدَانِ الْمُنَانِ الْعُلَامُ بِالْوَاحِدِ الْمُنَانِ مِنْ كُلِ فِي عَيْبٍ وَفِي شَنْآنِ مِنْ كُلِ فِي عَيْبٍ وَفِي شَنْآنِ حَتَّى اَرَاهُ شَاهِحَ الْبُنْيَانِ حَتَّى اَرَاهُ شَاهِحَ الْبُنْيَانِ حَتَّى اَرَاهُ شَاهِحَ الْبُنْيَانِ حَتَّى الله كَلّ بِي جَمِ لِي كَاسِيْوِل والله يَجِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله ع

(حجة الله العالمين: الباب الثاني في بعض ماوقع من الآيات وخوارق العادت مدة حمله وولادته والله على صفحه 20 اقديمي كتب خانه كراچي)

موابب میں لکھاہے:

قال في المواهب عن اللطائف وخروج هذا نور عنه

وضعه الشارة الى ما يجىء به من النور الذى اهتدى به اهل الارض وزالت به ظلمة الشرك كما قال الله تعالى

واما اضاء قصور بصرى بالنور الذى خرج معه على فهواشارة الى ما خص الشام من نور نبوته فانها دار ملكه كما ذكر كعب ان فى الكتب السابقة همدر سول الله مولى همكة ومهاجر بيثرب وملكه بالشام فن مكة بلت نبوة نبينا والى شام انتهى ملكه قبل سائر الممالك ولهذا أسرى به الله الم الما المقلس كما هاجر قبله ابراهيم عليه السلام الى الشام ومها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهى ارض المحشر والمنشر.

که حضورعلیه السلام کی ولادت کے وقت اس نورکا ظهور مونا اس نورکی طرف اشاره تھا جس سے عقریب پوری دنیا کو ہدایت نصیب ہوگ جس سے تفری طلمت کا فور موجائے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:
قَلُ جَاءً کُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورُو وَ کِتُبٌ مُّبِی یَّیْ اِیْنَ یَّهُ اِیْنُ اللّٰهُ مَنِ النّٰلُهُ مَنِ النّٰلُهُ مِن النُّلُهُ مِن النُّلُهُ فِي اللّٰهُ السّلمِ وَ يُخْوِجُهُمْ مِّنَ النُّلُهُ السّلمِ وَ يُخُوجُهُمْ مِّنَ النُّلُهُ اللّٰهُ السّلمِ وَ يُخُوجِهُهُمْ مِّنَ النُّلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ يَلُورِ عِلْ اللّٰهُ وَ يَهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ يَهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّ

سلامتی کے رہتے اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ےاپنے مکم سے اور انہیں سیدھی راہ دیکھا ہے۔ اس نورمبارک سے بھری کے محلات کا جمکم گا اٹھنا بیا شارہ ہے کہ آب صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کا نور نبوت شام تک ضرور جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی ملکیت میں شامل ہے جس طرح حضرت كعب رضى الله عنه نے روایت كيا ہے كہ سابقه كتب ميں موجود ہے کہ محد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ معظمہ ہے، ہجرت گاہ مدینہ طبیبہ ہے اوران کا ملک شام ہے مکہ مکرمہ ہے آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ابتداء ہوئی اور تمام ممالک سے پہلے شام مفتوح ہواای وجہ سے حضور علیہ السلام شب معراج سلے شام کی طرف گئے چروہاں سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حفرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی ۔شام ہی میں حضرت عيسى عليه السلام كا نزول موكا -يه "محشر" اور منشر" كي سرزمین ہے۔

وروى السهيلى انه على لها وله تكلم فقال جلال رَبِّيُ رَفِيْع وروى ايضاً انه قالن اللهُ أَكْبَرُكِبِيْرًا وَّالْحَهُ لُيلِّةِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهُ بُكُرَةً وَّ اَصِيلاً .

آمام سيلى رحمة الله عليه لكست بين كه جب حضور عليه السلام كى ولادت مونى تو آپ نے يہ بين كه جب حضور عليه السلام كى ولادت مونى تو آپ نے كا جلال بڑار فيع ہے۔ اورائى طرح يہ بھى روايت ميں ہے آپ نے وقت ولادت اس تبليح كا ذكر كيا: الله اَ كُبَرُ كَبِينُوا وَّالْحَهُ لُى لِللهِ كَثِيرُا وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(ججة الله العالمين :الباب الثاني :في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادت مدة حمله

وولادته الله على صفحه ١٤٠ قديمي كتب خانه كراچي)

ا بن سعد ، حاکم ، بیہقی اور ابونعیم نے حضرت عا ئشەرضی الله عنه سے روایت کی که عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَهُودِيٌّ قَلْسَكَنَ مَكَّةَ يَتَّجِرُ جِهَا فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي فَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشِ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ وُلِلَافِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُهُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَمَّا إِذَا أَخْطَأُكُمْ فَلَا بَأْسَ فَانْظُرُوا وَاحْفَظُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وُلِدَ هَذِيهِ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ هَنِهِ الْأُمَّةِ الْإِنجِيرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةٌ فِيهَا شَعَرَاتٌ مُتَوَاتِرَاتٌ كَأَنَّهُنَّ عُرْفُ فِرَسٍ ، لَا يَرْضَعُ لَيْلَتَايْنِ وَذَلِكَ أَنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي فَيِهِ فَمَنَعَهُ الرَّضَاعَ فَتَصَدَّعَ الْقَوْمُ مِنْ تَجْلِسِهِمُ وَهُمْ مُتَعَجِّبُونَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَدِيثِهِ فَلَبَّا صَارُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَخْبَرَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَهْلَهُ فَقَالُوا : قَنْ وَلِلَالِعَبْ لِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِّبِ غُلَامٌ سَمَّوْهُ مُحَمَّدًا فَالْتَقَى الْقَوْمُ فَقَالُواهَلُ سَمِعْتُمْ حَدِيثَ الْيَهُودِيِّ وَهَلْ بَلَغَكُمْ مَوْلِلُ هَنَا الْغُلَامِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى جَاءُوا الْيَهُودِيُّ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَاذُهَبُوا مِعِي حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَخَرَجُوا حَتَّى أَدْخَلُوهُ عَلَى آمِنَةً فَقَالَ أَخْرِجِي إِلَيْنَا ابْنَكِ فَأَخْرَجَتُهُ وَكَشَفُوا لَهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَى تِلْكَ الشَّامَةِ فَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَلَبَّا أَفَاقَ قَالُوا وَيُلَكَ مَا لَكَ قَالَ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ النُّبُوَّةُ مِنْ يَنِي إِسْرَ ائِيلَ فَرِحْتُمْ بِهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَاللَّهِ لَيَسْطُوَنَّ بِكُمْ سَطُوَّةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَكَانَ فِي النَّفَرِ يَوْمَئِنٍ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْيَهُودِئُ مَا قَالَ هِشَامُ بَنُ الْوَلِيدِ بَنِ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بَنُ أَبِي عَمْرٍ و وَعُبَيْدَةُ بَنُ الْحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعُتْبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ شَابُّ فَوْقَ الْمُحْتَلِمِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَنَافٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ قُرَيْشٍ ".

هَنَّا حَدِيثٌ صَعِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُغْرِجَاهُ.

ایک یہودی تا جر مکہ میں رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی شب ولادت اس یہودی نے قریش کی آج رات میں کہا: ''اے گروہ قریش کیا آج رات مہارے یہاں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟''قریش نے جواب دیا ہمیں نہیں معلوم اس نے کہا کہ دریا فت کرواور میں جو بات مہیں بتا تا ہوں اسے یا در کھنا۔

آج رات بین اس آخری امت کانی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس پر کشرت سے بال بین گویا کہ وہ گھوڑ ہے کا بال دور اتوں تک دودھ نہ ہے گا کیونکہ ایک عفریت جن نے اس کے منہ بین انگی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے عفریت جن نے اس کے منہ بین انگی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے دودھ پینے سے روک دیئے گئے ہیں۔ پھر قریش کی مجلس برخاست ہوگئ اور وہ لوگ یہودی کی باتوں پر متعجب شے وہ اپنے گھروں بین پہنچ تو تقریباً سب ہی نے اس بات کا گھر والوں سے تعجب اور جیرانی کے ساتھ ذکر کیا ای طرح ہر طرف چر چا ہونے کے بعد کسی نے بتایا کہ آج رات ایک لڑکا عبداللہ مرحوم کے گھر پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رکھا ہے۔ پھر اہل قریش نے اس کا بات کا جون کے بیا اس یہودی سے ملا قات کواور اس کی بتایا: یہودی نے کہا میر سے ساتھ چلوتا کہ میں اس بچہ کود یکھیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ بچہ کود یکھیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ بچہ کود یکھیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ

وآلدوسلم کوان لوگوں کی گود میں دے دیا۔ یہودی نے کپڑااٹھا کراس علامت کو دیکھا اور ہے ہوش ہو کر گرپڑا اور جب اس کی حالت درست ہوئی توقریش نے کہا ہم کوتمہاری تکلیف پر افسوس ہے ہم پریشان ہیں کہتمہیں اچا تک کیا ہوگیا ؟ یہودی نے کہا اسرائیل سے نبوت جاتی رہی ۔اے قبائل قریش کیا تم اس بچہ کی ولا دت سے خوش ہور ہے ہو - فہر دار ہوجاؤ کہ بیفر زندتم پر اس طرح غلبہ کرے گا کہ آفاق میں تمہارے بجائے اس فرزند کا ہر طرف شہرہ ہوگا۔ امام حاکم نے اس روایت کوشیح الاساد کہا ہے

(المستدرك للحاكم: اخبارنبينا وما الله صفحه: ٥٣ اجلد الرقم ٢٢٩ اقديمي كتب خانه كراجي (الخصائص الكبرى: باب ،ما ظبر في ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات والخصائص صفحه ٨٨ جلدا مكتبه فاروقيه بشاور)

امام بیہقی، ابن عسا کرنے ابوالحکم تنوخی سے روایت کی

وَأَخْرِجِ الْبَيْهَةِ وَابْنِ عَسَاكِرِ عَنِ ابِي الحكم التنوحي قَالَ كَانَ الْمَوْلُود إِذَا ولِي فَي قُريُش دفعوه إلى نسّوة من قُريُش الى الصَّبُح فكفأن عَلَيْهِ برمة فَلَمَّا ولي رسُول قُريش الى الصَّبُح فكفأن عَلَيْهِ برمة فَلَمَّا ولي رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَفعه عبد المطلب إلى نسّوة يكفئن عَلَيْهِ برمة فَلَمَّا أصبحن أتين فوجين البرمة قد انفلقت عنه بِاثْنَتَيْنِ فوجينه مَفْتُوح الْعَينَيْنِ شاخصا ببصرة إلى السَّمَاء فأتاهن عبد المطلب فَقُلُنَ البرمة ووجيناه مَفْتُوعًا عينه شاخصا ببصرة إلى البرمة ووجيناه مَفْتُوعًا عينه شاخصا ببصرة إلى السَّمَاء فَقَالَ احفظنه فَإِنِّي أَرْجُوان يُصِيب خيراء المَسْتَة عَنْ السَّمَاء فَقَالَ احفظنه فَإِنِّي أَرْجُوان يُصِيب خيراء المَسْتَة عَنْ الْمَالِي السَّمَاء فَقَالَ احفظنه فَإِنِّي أَرْجُوان يُصِيب خيراء المَسْتَة عَنْ الله الله مَنْ مَنْ الله الله مَنْ مَنْ الله المَنْ الله مَنْ الله المَنْ المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ السَّمَاء فَقَالَ المِنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ

انہوں نے کہا کہ قریش میں دستورتھا کہان کے یہاں جب ولادت ہوتی توضع عورتیں نومولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتیں۔ای دستور کے

مطابق جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيدا ہوئے تو عبدالمطلب نے آپ كوعورتوں كے سر دكرديا كه وہ رسم كے مطابق بانڈى ركھيں چنا نچه انہوں نے ہانڈى ركھى تواس كے دو كمر ہے ہوگئے اورانہوں نے حضور عليه السلام كود يكھا كه رخ او پركو ہے اورآسان كى جانب نگاہيں ہيں ۔ انہوں نے آكر عبدالمطلب سے كہا كہ ہم نے ايسا بح نہيں و يكھا كه اس كے ساتھ الى صورت واقع ہوئى ہوعبدالمطلب نے جواب دیا تم لوگ یا در كھواور مجھے اميد ہے كہ يہ بچ خير وفلاح كو بہنچ گا۔

(الخصائص الكبرى: باب ،ما ظبر في ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزان والخصائص صفحه ۸۵جلد ا مكتبه فاروقيه پشاور)

فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمِ السَّابِعِ ذِبِحَ عَنهُ وِدِعا لَهُ قُرِيشًا فَلَمَّا أَكُوا قَالُوا يَا عبد الْمطلب مَا سميته قَالَ سميته هُحَمَّدًا قَالُوا فَمَا رغبت بِهِ عَن أَسمَاء اهل بَيْتك قَالَ الدِّت ان يحمد الله في السَّمَاء وخلقه في الأَرْض اردت ان يحمد الله في السَّمَاء وخلقه في الأَرْض جب ساتوال روز بوا اورعبد المطلب نے (عققه) ميں قرباني كى اور برادرى كو كھانے پر بھلايا تو كھانے سے فراغت كے بعد انہوں نے كہا:

ا بسردارعبدالمطلب آپ نے اپنے پوتے کانام کیار کھا ہے؟ عبدالمطلب نے بتایا: میں نے اس کانام محمد رکھا ہے قریشی مہمانوں نے کہا آپ نے خاندانی ناموں سے کیوں انمز اف کیا؟ فرمایا:

"اردتان يحمد الله في السماء وخلقه في الارض."

میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں میں اس کی مدح فرمائے اورز مین پرمخلوق اس کی مدح کرے۔

(الخصائص الكبرى: باب مما ظبر في ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات والخصائص صفحه ٨٥ جلد ا مكتبه فاروقيه پشاور)

ابوقیم اورا بن عسا کرنے بدروایت مستب بن شریک روایت کی که وأخرج ابونعيم وانن عساكرمن طريق المسيببن شريك عَن مُحَمَّل بن شريك عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبيه عن جده قَالَ كَانَ بمر الظهْرَان رَاهِب من أهل الشَّام يدعى عيصى وَكَانَ قد آتَاهُ الله علما كثيرا وَكَانَ يلُزم صومعة لَهُ وَيلخل مَكَّة فَيلقي النَّاسِ وَيَقُول انه يُوشك ان يُولى فِيكُم مَوْلُود يَا أَهل مَكَّة تدين لَهُ الْعَرَبِ وَيملك الْعَجِم هَنَّا زَمَانه فَمِن أَدْرِكهُ وَاتبعهُ أصاب حاجته ومن أذركة وخالفة أخطأ حاجته وتالله مًا تركت أرض الخبر والخمير والأمن وَلا حللت أرض الْبُؤْس والجوع وَالْخَوْف إِلَّا فِي طلبه فَكَانَ لَا يُول بِمَكَّة مَوْلُود إِلَّا يسْأَل عَنهُ فَيَقُول مَا جَاءَ بعن فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَة الْيَوْمِ الَّذِي ولد فِيهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج عبد المطلب حَتَّى أَتَى عيصي فَوقف فِي أصل صومعته فناداه فَقَالَ من هَنَا قَالَ انا عبد البطلب فاشرف عَلَيْهِ فَقَالَ كَن أَبَاهُ فقد ولد ذَلِك الْمَوْلُود الَّذِي كنت احدثكم بِهِ عَنهُ يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَهُوَ يَبْعَث يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَيَمُوت يَوْم الِاثْنَيْنِ وَإِن نجمه طلع البارحة وَآيَة ذَلِك انه الرَّن وجع فيشتكي ثُلاثًا ثمَّ يعافي فاحفظ لسانك فَإِنَّهُ لم يحُسل حسله أحُلُ وَلم يبغ على أُحُلُ كُمّا يبغي عَلَيْهِ قَالَ فَمَا عمره قَالَ إِن طَالَ عمره أَوْ قصر لم يبلغ السَّبْعين يَمُوت فِي وتر دونهَا فِي السِّتين فِي إحْدَى وَسِتِّينَ أَوْ ثُلَاثُ وَسِتِّينَ أَعمار جلَّامته شام کے علاقہ میں بمقام مرانظبر ان ایک راہب تھاجس کا نام عیمی تھااللہ تعالی نے اے علم کثیر ہے نوزا تھا۔وہ مکہ آیا اوراس نے لوگوں سے ملاقات کے دوران کہا عنقریب تمہاری سرزمین سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی تمام عرب وعجم والے پیروی کریں گے تو جولوگ اس کے عہداور دعوت کو یا تحیں اور قبول کریں وہ راہ یا فتہ اور فلاح یاب ہوں گے اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور رہنمائی سے گریز کیا ۔ بیشک وہ نقصان میں رہیں گے ۔ میں دنیاوی راحت وآ رام اوروطنی ماحول اورا پنی سرزمین کو جهور کر محنت و تکلیف اور بھوک ویاس اوراجنبی ماحول میں صرف اس کی طلب وجنتجو میں آیا ہوں اس کا پیر معمول بن گیا تھا کہ مکہ میں خاندان قریش کے اندر جونومولود بچے ہوتا وہ اس کے بارے میں دریافت کرتا اورجب حضورعلیہ السلام کی علامات نه یا تا توا کثر کها کرتاه ه فرزندجلیل هنوزتشریف نهیس لایا۔ جب رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي جلوه فرمائي موئي توای مج عبدالطلب عصی راجب کے صومعہ پرآئے اورآواز دی اس نے نام یو چھااور پھرنکل کرآیااور کہاا ہے عبدالمطلب تم ہی اس فرزند ارجمند کے دادا ہو جس کی ولادت کے بارے میں تم سے باتیں کیا کرتا تھا۔وہ دوشنبہ کو پیدا ہواای دن بعثت کا اعلان کرے گا اوراسی دن اس جہان سے رحلت اورکوچ فرمائے ۔ بلاشیہ آج رات ہی اس کا ستارہ طلوع ہوا ہے اس کی پیچان ہے ہے کہ وہ اس وقت درو میں ہے اور پہ شکایت تین دن رہے گا چر وہ صحمتند ہو جائےگاتم اپنے آپ کو قابو میں رکھنااس لیے کہ جس قدر حسدلوگ اس فرزند کے ساتھ کریں گے اس کی مثال نہیں ملے گی اور جیسی مخالفت اور مزاحمت لوگ

اس کے ساتھ کریں و لیی مخالفت کسی کی ساتھ نہ ہوئی ہوگی۔
حضرت عبد المطلب نے بوچھا: اس بچے کی عمر کتنی ہوگئی۔

را جب نے جواب دیا اسکی عمر کم ہویا زیادہ '70''سال کو نہیں پہنچے گی۔ اس کی
عرکے لیے سالوں کی گفتی طاق ہوگی۔ 63,61,59 برس اس کی امت کی عمریں ہوں گی۔

(الخصائص الکبری: باب ،ما ظہر فی لیلة مولدہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم من المعجزات

(الخصائص محدالا مکتبہ فاروقیہ پشاور)

ابونعيم عن ابن عَبّاس قَالَ كَانَ فِي عهد الْجَاهِلِيَّة إِذَا ولد لَهُم الْمَوْلُود من تَحت اللَّيْل رَمَوْهُ تَحت الْإِنَاء فَلا ينظرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يصبحوا فَلَبًا ولد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طرحوه تَحت البرمة فَلَبًا أَصْبحُوا اتوا البرمة فَإِذَا هِيَ قدانفلقت اثْنَتَيْنِ وَعَيناهُ إِلَى السَّمَاء فعجبوا من ذَلِك وَرفع إِلَى امْرَأَة من بنى بكر ترُضِعه فكبوا من ذَلِك وَرفع إِلَى امْرَأَة من بنى بكر ترُضِعه فَلَبًا أَرْضَعَتُه دخل عَلَيْهَا الْخَيْر من كل جَانب وَلها شويهات فَبَارك الله فِيهَا فَنهت وزادت

ابونعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں دستورتھا کہ جب کوئی بچررات میں پیدا ہوتا تو اسے کی برتن سے ڈھانپ دیتے تھے اور رات میں اس کوند دیکھتے چنا نچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہانڈی میں رکھ دیا گیا۔ من کو دیکھا کہ ہانڈی کے دو مکر سے ہوگئے ہیں اور آپ کی نگا ہیں آسان کی جانب ہیں۔ یہ دیکھ کرسب نے تجب وجرت کا ظہار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ اللہ کو بی مکر کی ایک عورت کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب مکر کی ایک عورت کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب عورت نے آپ کو دودھ پلانے تو اس کے یہاں ہر طرف سے فیر

وبرکت داخل ہوگئ ۔اس کے بہال کب معاش کے لیے بکریاں معاش کے لیے بکریاں معاش کے لیے بکریاں معاش اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اوروہ بہت زیادہ ہوگئیں۔

(الخصائص الکبری: باب،ماظہر فی لیلة مولدہ صلی الله علیه وآله وسلم من المعجزات والخصائص صفحه ۲ مجلد ا مکتبه فاروقیه پشاور)

نوٹ: حضور علیہ السلام کی رضاعت کے متعلق اور آپ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعد بیداور آپ کے رضاعی والد (رضی اللہ عنہ) کے متعلق روایات کو یہاں بیان کیا جارہا ہے۔

## حضرت حليمه سعديه رضى الله عنها

سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ اہل عرب کی بیدعادت تھی کہ جب ان کے ہاں کے ہاں کی بیدعادت تھی کہ جب ان کے ہاں کی بی ولا دت ہوتی تو وہ کسی ایک عورت کی تلاش کرتے جس کا تعلق کسی اور قبیلے ہوتا تا کہ وہ ان کے بیچے کو دود دھ پلائے ۔اس طرح ان کے کئی مقاصد پورے ہوجاتے ۔اس طرح ان کے بیچے کی نشوونما بہتر ہوتی اور وہ فصاحت وبلاغت کا خوگر ہوجا تا۔

قبیلہ بنوسعد کی عورتیں مکہ معظمہ آئیں۔ وہ ایسے ہی بیچ کی تلاش کر ہی تھیں ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا کہ علاوہ ہرعورت نے کوئی نہ کوئی بیچہ حاصل کر لیا آپ خود ہی فر ماتی ہیں۔ ہم میں سے ہرایک کو حضور علیہ السلام دکھائے گئے لیکن جب بیہ بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے نے انکار کر دیتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے خاوند کو کہا اللہ کی گئے میں ابنی ساتھی عورتوں کے ساتھ بغیر کوئی بچے لیے واپس نہ جاؤں گی اللہ کی قشم بیں اسی بیتیم کے پال ساتھی عورتوں کے ساتھ بغیر کوئی بچے لیے واپس نہ جاؤں گی اللہ کی قشم بی بھی کوئی جاؤں گی اور اسے ضرور حاصل کروں گی۔ میرے خاوند نے کہا اس بیتیم بچے کو لینے میں حضور صلی جاؤں گی اور انہیں حاصل کر لیا۔

ایک روایت میں ہے

إن حليمة قالت استقبلني عبد البطلب فقال من أنت؛ فقلت أنا امرأة من بني سعد قال ما اسمك؟ قلت حليمة، فتبسم عبد البطلب وقال بخ بخ، سعد وحلم، خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبديا حليمة إن عندى غلاما يتيا، وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يقبلن وقلن ما عند اليتيم من الخير، إنما نلتبس الكرامة من الآباء، فهل لك أن ترضعيه فعسى أن تسعدى به؟ فقلت ألا تنرنى حتى أشاور فعسى أن تسعدى به؟ فقلت ألا تنرنى حتى أشاور صاحبى، فانصرفت إلى صاحبى فأخبرته، فكأن الله قذف في قلبه فرحا وسرورا فقال لى يا حليمة خذيه فرجعت إلى عبد المطلب فوجدته قاعدا ينتظرنى، فقلت

هلم الصبى فاستهل وجهه فرحا، فأخذنى وأدخلنى بيت آمنة، فقالت لى أهلا وسهلا، وأدخلتنى فى البيت الذى فيه مجهد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مدرج فى ثوب صوف أبيض من اللبن، وتحته حريرة فضراء راقد على قفالا يغط، يفوح منه رائحة البسك، فأشفقت أى خفت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله، فوضعت يدى على صدرة فتبسم ضاحكا وفتح عينيه إلى فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال عينيه إلى فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السهاء وأنا أنظر، فقبلته بين عينيه وأخنته، وما حملنى على أخنة أى أكن أخنة إلا أني لم أجد غيرة،

وإلا فما ذكرته من أوصافه مقتض لأخذه أي وهذه الرواية ربما تدل على أنها لم تره قبل ذلك. وأن إباءها كان قبل رؤيتها له، قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلى، فلما وضعته في حجرى أقبل ثدياي بماشاء الله من لبن فشرب حتى روى أى من الثدى الأيمر. وعرضت عليه الأيسر فأباه. قالت حليمة وكانت تلك حالته بعد أى بعد ذلك لا يقبل إلا ثديا واحدا وهو الأيمن أن أحدث الى حليمة كأن لا يدر اللبن منه، فلما وضعته في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم در اللين منه قالت وشرب معه أخولاحتى روى ثمر نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك: أي فعدم نومه من الجوع فقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل أي متلئة الضرع من اللبن، فجلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله ياحليمة لقد أخنت نسمة مباركة، قلت والله إنى لأرجو ذلك، ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته صلى الله عليه وسلم معي عليها فو الله لقطعت بالركب أي صيرته خلفها ما يقدر عليهاأى على مرافقتها ومصاحبتها شىء من حمرهن حتى أن صواحبي يقلن لي يا بنت أبي ذؤيب، ويحك اربعي أي اعطفي علينا بالرفق وعدم الشدة في السير أليس هذا أتأنك التي كنت خرجت عليها تخفضك طورا وترفعك أخرى؛ فأقول لهن بلي والله إنها لهي فيقلن والله إن لها لشأنا ثم قدمنامنازل بنى سعد ولا أعلم أرضا من أراضى الله أجدب منها، فكانت غنى تروح على حين قدمنا به شباعا لبنا أى غزيرات اللبن، فنحلب ونشرب. ولفظ فنحلب، ما شئنا والله ما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها فى ضرع، حتى كان الحاضر أى المقيم فى المنازل من قومنا يقول لرعاتهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح واعى بنت أبى ذؤيب يعنوننى، فتروح أغنامهم جياعا تبض بقطرة لبن، وتروح غنى شباعا لبنافلم نزل نعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبا لا يشبه الغلمان فلم يقطع سنتيه حتى كان غلاما جفرا أى على ظلطا شديدا.

کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میر ااستقبال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور انہوں نے مجھ سے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں قبیلہ بنوسعد کی ایک عورت ہوں ۔ انہوں نے فرمایا تیرانام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا علیمہ انہوں نے فرمایا واہ واہ ! سعد اور حلم یہ دونوں ایسی خصلتیں ہیں جن میں زمانے کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔

اے حلیمہ! میرے پاس ایک یتیم بچہ میں نے اسے بنوسعد کی تمام عور توں کو دکھا یا لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا انہوں نے کہا ''ایک یتیم کے پاس کیا خیر ہوسکتی ہے ہم تو بچے کے والدین سے عزت و کرامت کی خواہاں ہوتی ہیں۔''کیا تو اسے دودھ

پیلائی گی مجھے یقین ہے کہ تواس کو دورھ پلا کر سعادت حاصل کر ہے گی مجھے یقین ہے کہ تو اس کو دورھ پلا کر سعادت حاصل کرے گی میں نے کہا اے عبدالمطلب! آپ تھبریج میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کر لیتی ہوں ۔انہوں فر ما یا ضرور مشورہ کرو میں اپنے خاوند کے یاس گئی اورا سے تمام صورت حال ہے آگاہ کیااس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے خوشی اورمسرت سے لبریز کردیااس نے مجھ سے کہا اے حلیمہ جلدی ہے وہ بچہ حاصل کرلو۔ میں پھر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئی وہ وہیں بیٹھے کرمیراا نظار کر رہے تھے - میں نے کہا بچے لے آ ہے ۔ان کا چرہ فرحت وسرور سے کھل اٹھا انہوں نے مجھے اینے ساتھ لیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے۔انہوں نے مجھے خوش آمدید کہاانہوں نے مجھے اس کرہ میں داخل كيا جهال والى دوجهال حفزت محر مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشریف فرما تھے ۔آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم دودھ سے زیادہ سفید کیڑے میں لینٹے ہوئے تھے۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پنچے سبزرنگ کی ریشم تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی كير بي مين محواسر احت تھے۔آپ سلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے كتورى كى خوشبوآ رہى تھى ميں نے آپ صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ك حن وجمال كى وجه سے آپ كو بيداركرنے سے دُرگئى۔ ميں نے اينح ہاتھ كوحضور صلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم سينه اقدس پر ركھا۔ آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم مسکرائے آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے دونوں آئکھوں کو کھول کر میری طرف دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آئکھوں سے نور نکلا۔وہ نور آسان کی وسعتوں میں کم ہوگیا میں ان کے نور کادیدار کرتی رہی۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آئھوں کے درمیان بوسہ دیا آپ کو اٹھایا میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس لیے لیا تھا کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی بچے نہ ال سکا۔

حضرت حليمه رضى الله عنها فرماتى بين مين نے اپناداياں پيتان آپ كو پيش كيا آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے حسب منشاء اس مين سے دودھ پيا پھر مين نے اپنا باياں پيتان پيش كياليكن آپ نے دودھ پينے سے انكار كرديا - بعد مين بھى آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى يہى كيفيت تھى - اہل علم فرماتے ہيں كه الله تعالى نے آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو الہام كيا تھا كه دودھ پينے ميں ايك اور بچہ بھى شريك ہے اس ليے آپ عدل فرما عين -

ایک روایت بیل ہے کہ حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا کے بہتا نوں
میں دودھ نہ تھا جب انہوں نے ان کو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کے دہمن مبارک بیس رکھا تو وہ دودھ ہے بھر گئے ۔ حضرت حلیمہ
سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے رضا کی بھائی نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا۔اس نے بھی خوب
سیر ہوکر دودھ پیا اوروہ سوگیا حالانکہ ہم اس سے پہلے بھوک کی وجہ
سے سوبھی نہیں سکتے تھے۔ میرا خاوند اونٹی کے پاس گیااس کی گھری
مطابق دودھ سے لبریز تھی ۔ میر سے خاوند اور میں نے ضرورت کے
مطابق دودھ بیا۔ہم نے وہ رات بڑی پرسکون گزاری ضبح میر سے
خاوند نے مجھ سے کہا اے حلیمہ!ہم نے بہت ہی بایرکت بچہ حاصل کیا
وبرکت والا ہے۔ میں اپنے گدھے پرسوارہ وگئی۔اپنے ساتھ حضور کر
مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھالیا۔ میرا گدھا آئی تیز رفاری

ہے چلا کہ کوئی بھی گدھااہے نہ ل سکاحتی کہ میرے ساتھیوں نے کہا اے بنت الی ذوئیب! اپنے چلنے میں کچھست روی اختیار کروکیا یہ گدھا جس پرتم اب سوار ہو وہی نہیں ہے جو کمزوری کی وجہ ہے بھی تجھے بلند کردیتا تھا اور بھی پستی میں گرا دیتا تھا۔ میں کہا ہاں اللہ کی قشم ا یہ وہی گدھا ہے انہوں نے کہافتم بخدااب اس کی شان بڑی عجیب ہے۔ پھر ہم قبیلہ بنوسعد میں آ گئے ۔ میں اللہ کی زمین میں سے کی ایی زمین کونہیں جانتی جو ہماری زمین سے زیادہ خشک ہو۔ ہماری بھڑیں جب چرکروالیں آتی تھیں توان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی تھیں ہم ان کا دود ھدو ہے اور حسب ضرورت اس سے بی لیتے ۔ جب کہ دیگرلوگوں کی جھیڑوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ تھا۔وہ اپنے چرواہوں سے ناراض ہوتے اور کہتے کہ تم بھیروں کووہاں چرایا کرو جہاں بنت ذوئیب کی بھیڑی چرتی ہیں مرروز مارے گھر میں بركات كااضافه موتار ہاحتى كدووسال گزر گئے اور ميں نے آپ صلى الله تعالی علیه وآله وسلم کا دوده چیم ادیا۔اس عرصه میں آپ کی نشوونما کی کیفیت بڑی زالی تھی آپ اتن تیزی سے نشوومٹا یار ہے تھے کہ کی اور بیج نے اتن سرعت سے نشوونما نہ یائی ۔ دوسال میں آپ توی اورتوانا بحول کی طرح ہو گئے۔

(سيرة الحلبي:باب ذكر رضاعه ولليسته جلد اصفحه ١٣٢،١٣٣دارالكتب العلميه بيروت) (حجة الله على العالمين الباب الثالث في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادات مدة وجوده والمبين الباب الثالث في بعض عادة على المبين الباب الثالث في بعض عادة وجوده والمبين الباب الثالث في المبين المبين

ا بن سعد عليه الرحمة في حضرت زيد بن اسلم رضى الله تعالى ساروايت كيا حَكَّ ثَنِي عَبْلُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَهَا قَيِمَتْ حَلِيمَةُ فَقَالَتْ آمِنَةُ: يَا حَلِيمَةُ اعْلَمِي أَتَّكِ قَلُ أَخَذُتِ مَوْلُودًا لَهُ شَأْنٌ. وَاللَّهِ كَتَمَلُتُهُ فَمَا كُنْتُ أَجِلُ مَا تَجِكُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَمْلِ. وَلَقَلُ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّكِ سَتَلِينِ غُلامًا فَسَبِّيهِ أَحْمَدَ وَهُوَ سَيِّكُ الْعَالَمِينَ. وَلَوَقَعَ مُعْتَبِدًا عَلَى يَدَيْهِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ فَنَرَجَتُ حَلِيمَةُ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتُهُ. فَشُرَ بِذَلِك. فَخُرَجُوا عَلَى أَتَانِهِمْ مُنْطَلِقَةً. وَعَلَى شَارِفِهِمْ قَلُ دَرَّتُ وَخَرَجُوا عَلَى أَتَانِهِمْ مُنْطَلِقَةً. وَعَلَى شَارِفِهِمْ قَلُ دَرَّتُ بِاللَّينِ. فَكَانُوا يَخْلِبُونَ مِنْهَا غَبُوقًا وَصَبُوعًا. فَطَلَعَتُ عِلَى صَوَاحِبِهَا. فَلَبَّا رَأَيْنَهَا قُلُنَ مَن أَخْلُتِ عَلَى عَلَى مَوَاحِبِهَا. فَلَبَّا رَأَيْنَهَا قُلُن مَن أَخْلُتِ عَلَى مَن أَخْلُتِ وَلَيْكِ إِنَّا لَنَرْجُو أَن يَكُونَ مُبَارَكًا. فَأَخْبَرَ عُلُقَ وَأَخُوهُ وَلَى يَكُونَ مُبَارَكًا. فَأَخْبَرَ عُلُقَ وَأَخُوهُ يَرُويَانِ مَا قَالَتُ وَلِيَّا لَنَوْرَفِي الْمَعُهُ وَأَخُوهُ يَرُويَانِ مَا اللَّهِ وَلا يَنَعُنَا نَنَامُ مِنَ الْغَرَفِ. فَهُو وَأَخُوهُ يَرُويَانِ مَا أَنَامُ مِنَ الْغَرَفِ. فَهُو وَأَخُوهُ يَرُويَانِ مَا اللَّهِ وَلا يَنَعُمُ الْوَيَلُ فَي كُونَ مُنَا لَكُ مِنَ الْغَرَفِ فَي وَالْمُولِ وَيَانِ مَا الْعَرَفِ وَيَانِ مَا اللَّهُ وَلَا يَنَامَانِ وَلَو كَانَ مَعَهُمَا قَالِثُ لِللَّهِ وَلا يَنَامَانِ وَلَو كَانَ مَعَهُمَا قَالِكُ لِكُولُ وَيَانِ مَا الْعَرْفِي الْكُولُ وَيُولُولُ مَا الْعُرُونَ مُنَا اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْوَلَالُ اللّهُ الْوَلِي الْمَالِقُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْوَلَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْوَلُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِيْ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

کہ حضرت علیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا نے جب حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہاا ہے حلیمہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کتنی عظیم شان والے بچے کو حاصل کیا ہے۔اللہ کی قسم جب میں اس مولود مسعود سے حاملہ ہوئی تو میں نے کوئی بھی در دوغیرہ محسوں نہ کیا جو کہ حاملہ نوا تین محسوں کرتی ہیں جب اس کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہا گیا کہ عنقریب توایک بچے کوجنم دے گی اس کا نام 'احمد' رکھناوہ سیدالعالمین ہیں ولادت کے وقت انہوں نے اس کا نام 'احمد' رکھناوہ سیدالعالمین ہیں ولادت کے وقت انہوں نے ایخ دونوں ہاتھ زمین پر شکیے ہوئے تھے سرمبارک آسان کی طرف الی ایما ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے پاس آگی یا اس کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ آئیں اس کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے گدھے اور اونٹی پر چلنے کے لیے رواں ہوئے توان کی اونٹی کی اپنے گدھے اور اونٹی پر چلنے کے لیے رواں ہوئے توان کی اونٹی کی

کھیری دودھ ہے لبریز ہوگئ وہ انہیں مبح وشام دو ہے تھے حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میر ہے دودھ کی کیفیت بیھی کہ میں اپنے بیٹے کو بھی سیراب نہ کرسکتی تھی وہ بھوک کی وجہ ہے ہمیں بھی سونے نہیں ویتا تھا اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اورآپ کے رضاعی بھائی جی بھر کر دودھ پیتے تھے اورآ رام سے سوجاتے تھے اورا گرکوئی تیسرا بچے بھی ان کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی یقینا جی بھر کر دودھ پی لیتا۔

(طبقات ابن سعد: ذكر علامات النبوةفي رسول الله وَاللَّهِ عَلَمْ الوحي جلد ا صفحه ١٢٠دارالكتبالعلميهبيروت)

حضرت حليمه سعد بيرضي الله عنها فرماتي بين كه

جب آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی عمر مبارک دو ماہ ہوئی تو آپ مرسٹ لڑھک لیتے تھے۔ جب آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی عمر مبارک تین ماہ ہوئی تو آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے تھے۔ جب چار ماہ کے ہوئے تو دیوار کو پکڑ لیتے تھے اور چل سکتے تھے۔ پانچے ماہ کی عمر میں آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم میں پوری طرح چلنے کی قدرت پیدا ہوگئ جب آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی عمر آٹھ ماہ ہوئی تو آپ سلی الله تعالی علیه وآله وسلم اس طرح گفتگو

کر لیتے تھے جو سننے والا تبجھ لیتا تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو ماہ کے ہوئے تو آپ نے والا تبحی وسلم نو ماہ کے ہوئے تو آپ نے فضیح زبان میں گفتگو کرنا شروع کردی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دس ماہ کے ہوئے تو آپ بچوں کے ساتھ تیراندازی کیا کرتے تھے۔

عن حلیمه معدیدرض الله تعالی عنها سے روایت ہے: عن حلیمة ایضاً رضی الله تعالیٰ عنها قالت كان ینزل علیه علیه کل یومرنور كنور الشمس ثمرینجلی عنه. كه برروزسورج كنوركي طرح كاایك نورآپ صلى الله تعالی علیه وآله

وسلم پرتازل ہوتا تھاوہ نورختم ہوجا تا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

ایکروایت میں ہے:

وفى رواية اوّل كلام تكلم به فى بعض الليالى وهو عند حلمية الارالة إلاَّ الله قُلُّوُسًا تَامَتِ الْعُيُونُ وَالرَّحُنُ لَا تَأْخُذُ لَا سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ـ وكان ﷺ لا يمس

شيئاً الإقال بسم الله

بعض اوقات جب آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم حضرت علیم سعدیدرضی الله عنها کے پاس ہوتے تھے تواس طرح کہا کرتے تھے الاراللة الله قُدُّو سًا فَامَتِ الْعُیُونُ وَالرَّحْمٰنُ لَا تَأْخُذُهُ فَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمُر - آپ صلی الله تعالی علیه وسلم جب بھی کی چیز کو چھوتے تو بسم الله ضرور پڑھتے۔

(حجة الله على العالمين الباب الثالث في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادات مدة وجوده والاستنام عبد مرضعته حليمة .....صفحه 191 قديم كتب خانه كراچي)

اوريمي حضرت حليمه سعد بيفر ماتي مين كه:

ذلك أن حليمة، قالت لما دخلت به منزلى لمريبق منزل من منازل بنى سعد إلا شمهنا منه ريح المسك، وألقيت محبته في قلوب الناس حتى إن أحدهم كان إذا نزل به أذى من جسده أخذ كفه صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضع الأذى فيبرأ بإذن الله سريعًا، وكذا إذا اعتل لهم بعير أوشاه

حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے قبیلہ بنوسعد بن بحر قبیلہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس ہے ہم کستوری کی خوشبو نہ سو تکھتے ہوں اور (اس کے ساتھ ساتھ) لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپی وجہ ہے برکات کے نزول کا عقیدہ ڈال دیا گیا یہاں تک کہ اگر کئی شخص کے جسم میں تکلیف ہوتی آپ کے ہاتھ کو پکڑ کرائس تکلیف والی جگہ پررکھتے تو اللہ کے حکم سے بہت جلد وہ تکلیف دور ہوجاتی اور اسی طرح بحری یا اونٹ کو تکلیف ہوتی تو اس طرح کری یا اونٹ کو تکلیف ہوتی تو اس طرح کرتے۔

(السيرة الحلبيه: باب ذكر رضاعه والمسلطة على الصفحه ١٣٥ دار الكتب العلميه بيروت) (سل

الدى والرشاد: الباب الرابع في قصة الرضاع جلد ا صفحه ٢٨٥مكتبه نعمانيه پشاور)

قالت حلیمة رضی الله تعالیٰ عنها فقیمنا مکة علی امه ای بعد ان بلغ سنتین ونحن احرص شیئ علی مکثه فینالما نری من بر کته فکلمنا امه وقلت لها لو تر کته فکلمناامه وقلت لها لو تر کت ابنی عندی حتی یغلظ

حضرت حلیمه سعد بیرض الله عنها فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کو علیہ وآلہ وسلم کو علیہ وآلہ وسلم کی عمر دوسال ہوئی تو ہم آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس لے کر آئے لیکن ہماری بیخواہش تھی کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کچھ دیر اور ہمارے پاس قیام فرما عیں کیونکہ ہم نے آپ کی بے شار برکات کو دیکھا تھا۔ ہم نے آپ صلی والدہ محر مہ کو حضور کی کہ آپ انہیں کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں محر مہ کو عرض کی کہ آپ انہیں کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ بیزیادہ توانا وشدر ست ہوجا عیں۔

ایکروایت میں ہے

وفى رواية قلنا نرجع به هنه السنة الاخرى فانى اخشى عليه وباء مكة اى مرضها ووخمها فلم نزل بها حتى ردته معنا وقيل ان امه آمنة رضى الله عنها قالت لحليمة رضى الله عنها ارجعى بابنى على الفور فانى اخاف عليه وباء مكة قالت حليمة فرجعنا به

ہم نے کہا کہ ہم ایک سال کے لئے انہیں اپ ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ مکہ میں وباء پھیلی ہوئی ہے۔ ہم آپ سے اصرار کرتے رہے تی کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو پھر پھھ عرصہ کے لیے ہمارے حوالے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے کہا''میرے نو رِنظر کو لےفوراً واپس چلی جاؤ مجھے مکہ کی وباء سے خوف آر ہاہے۔ہم آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔

(حجة الله على العالمين الباب الثالث في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادات مدة وجود التستية عبد مرضعته حليمة .... صفحه ا 9 اقديمي كتب خانه كراچي)

## آپ مالنالیا کشق صدر کے واقعات:

قالت حليمة فرجعنا به فوالله انه بعد مقدمنا بشهرين اوثلاثة مع اخيه اي من الرضاعة لغي بهم لناخلف بيوتنا إذأتى أخوه يعدو فقال لى ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه، فشقًّا بطنه فهما يسوطانه فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجيناه منتقعا لونه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له مالك يا بني؛ فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؛ قال نعم . فأقبلا يبتدراني فأضعاني فشقا بطني، فالتمسا فيه شيئا، فأخذاه وطرحاه ولا أدرى ما هوقالت حليمة فرجعنا به الى خبائنا وقال لى ابويا حليمة لقد حشيت ان يكون هذاالغلام قد اصيب فالحقيه بأهله قبل ان يظهر ذلك به واخرجي من امانتك جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے گھر لے کرآئے رويا تين ماه گزر ڪِ حضتوايک دن آپ صلي الله تعالي عليه وآله وسلم كارضاى بھائى دورتا ہوا آيا \_ جھے اور ميرے خاوندے كينے لگا میرےاس قریش بھائی کودوآ دمیوں نے پکرلیا ہے۔انہوں نےسفید

کیڑے پہن رکھے ہیں انہوں نے اس میرے اخ کریم کولٹایا۔اس کے پیٹ کو جاک کیا اورشکم مبارک میں اپنے ہاتھوں کو داخل کردیا حضرت حليمه سعديه فرماتي ہيں كه ميں اوراس كاباب دونوں آپ صلى الله تعالی علیه وآله و کلم کے پاس آئے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کارنگ متغیرے۔بدرنگ کامتغیر ہونا پیٹ مبارک کے جاک ہونے کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ملائکہ کود کیھنے کی وجہ سے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک بغیر درد کے جاک کیا گیا تھا میں نے اورمیرے خاوندنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کومضبوطی ہے پکڑ لیا۔ہم نے یو چھاا بے نورنظر! آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا دوا سے آدی آئے جنہوں نے سفیدلباس پہن رکھے تھایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا بیون ہیں اس نے کہاہاں ۔وہ دونوں میرے طرف جلدی جلدی آئے۔انہوں نے مجھے پکر لیا رز مین پرلٹا یا میر ہے شکم کو جاک کیا۔اس میں انہوں نے کسی چیز کو تلاش کیا پھرانہوں نے اس مطلوبہ چیز کوڈ ھونڈ لیاانہوں نے اس چیز کو پڑ کر پید مبارک سے باہر تکال کراہے چینک دیا۔ میں نہیں جانا كەدەكيا چىزتقى \_ہم آ پەسلى اللەتغالى علىيە آلەوسلم كولےكراپيخ گھر آ گئے۔میرے خاوندنے جھے سے کہا'' مجھے خوف ہے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف ہوئی ہاس سے قبل کہ اس کی وہ تکلیف ظاہر ہواس کو اس کی والدہ کے یاس والی لوٹا آؤ اوراس امانت سے سبدوش 2000

ایک اور روایت میں ہے:

وفى رواية وقال زوجي أرى أن ترديه على أمه لتعالجه،

والله إن أصابه ما أصابه إلا حسد من آل فلان لما يرون من عظيم بركته. قالت فحملناه فقدمنا به مكة على أمه قيل وهو ابن اربع وقيل خمس وقيل سنتين واشهر.

کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تم اسے اس کی والدہ کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اس کا علاج وغیرہ کرائی اللہ کی قشم انہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ فلال کی اولاد کی طرف سے پہنچی ہے کیونکہ وہ جب اس بچے کی عظیم برکات دیکھتے ہیں حسد کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس والیس لے کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک چارسال تھی بعض علاء واپس لے کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک چارسال تھی بعض علاء سال اور پچھ ماہ تھی۔

(السيرة الحلبيه: بابذكر رضاعه وللمسلط المنطقة المسلط المسلط العلميه بيروت) (حجة الله العلمين : الباب الثالث: في بعض ما وقع من الايات .....عند مرضعته حليمة السعدية ....مفحه ا 19 قديمي كتبخانه)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں

عن ابن عباس رضى الله عنه ان حليمة رضى الله عنها كانت تحدث انه على لما ترعرع كان يخرج فينظر الى الصبيان يلعبون فيجتنبهم فقال لى يا امالا مالى لا ارى اخوتى بالنهار يعنى اخوته من الرضاع وهم اخولا عبد الله واختالا أنيسة والشيماء اولاد الحارث قالت فدتك نفسى انهم يرعون غنما لنا فيروحون من ليل قال ابعثينى معهم فكان يخرج مسرورا ويعود قال ابعثينى معهم فكان يخرج مسرورا ويعود

مسر ورا قالت فلما كان يوم من ذلك خرجوا فلما انتصف النهار اتأني اخوه يعدو فذعا وجبينه يرشح عرقا باكيا ينادي ياامي وياابت الحقا اخي مجمل فما تلحقانه الاميتا قلت وما قضيته قال بينانحن قيام اذ اتأه رجل اختطفه من وسطنا وعلا ذروة الجبل ونحن ننظر اليه حتى شق صدرة الى عانته ولا ادرى مأفعل به قالت حليمة فأنفلت انأ وابولانسعي سعياً شديدا فأذا نحن به قاعدا على ذروة الجبل شاخصاببصرةالى السماء يتبسم ويضحك فاكببت عليه وقبلته بين عينيه وقلت فدتك نفسي مأالنى دهاك قال خيريا امالابينا انا الساعة فاثم اذا اتاني رهط ثلا ثة بيداحدهم ابريق فضة وفي يد الآخر طست من زمردة خضراء فأخذوني وانطلقو ابي الي ذروة الجبل فعمدا احدهم فأضبعني الى الارض ثمر شق من صدى الى عانتي وانا انظر اليه فلم اجد لنلك حسأ ولاالماء الى آخر القصة

کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھرے باہر نکل آتے بچوں کو کھیل وکود میں معروف دیکھتے لیکن آپ ہمیشہ کھیل وکود سے کنارہ کش رہتے ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہاا می جان! میں اپنے بہن بھا ئیوں کودن کے وقت نہیں دیکھتا (آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک رضاعی بھائی اور دور رضاعی بہنیں تھیں ان کے نام عبد اللہ انبیہ اور شیماء تھے) حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد اللہ انبیہ اور شیماء تھے) حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا

نے فرمایا میری جان آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم پر فدا! وه سارا دن جاری جھیروں کو چراتے ہیں شام کو گھروا پس آجاتے ہیں آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا! آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کریں ۔حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح خوثی کے ساتھ جاتے اورشام کومسر وروا پس آتے ۔ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھڑیں چرانے گئے دو پہر کے وقت آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا ال كے چرے سے لينے كے قطرات بہدرے تھے ہم خوفزدہ ہو گئے ۔اس نے کہا اے میری ای جان! اے میرے والدمحرّ م میرے بھائی محمد (صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم ) کو ڈھونڈ و۔جبتم انہیں تلاش کرلو گے تووہ یقیناوفات یا چکے ہوں گے میں نے کہامعاملہ كيا ہے؟اس نے جواب ديا كہ جم وہاں كھڑے تھا جا نك ايك آدی آیا اس نے ہارے وسط سے ہارے بھائی محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوا ٹھا یا اور پہاڑی چوٹی پر چڑھ گیا ہم آپ کود کھ رہے تھے۔انہون نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک کو ناف تکشق کیااس کے بعد مجھے معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ حضرت حليمه سعديه رضي الله عنها فرماتي هين پھر ميں اورميرا خاوند دوڑتے دوڑتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہم نه د يكها كه آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بها ژكى چوتى پرتشريف فر ما ہیں آپ آسان کی طرف و کھے رہے ہیں اور مسکرارہے ہیں میں آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پرجھی دونوں آئکھوں کے درمیان بوساد یا میں نے کہا میری جان آپ پر نار ہو کس چیز نے آپ کو خوفردہ كيا ہے۔آپ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا اى جان! ميں

بالکل خیریت ہے ہوں میں کھڑاتھا میرے پاس تین آدمی آئے ایک کے ہاتھ میں سبز زمرد کا کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے آئے۔ ان کی کوشش بڑی تعجب خیز تھی انہوں نے مجھے زمین پر لٹا یا میرے پیٹ کو ناف تک شق کیا میں ان کی طرف دیکھا رہا مجھے نہ تکلیف محسوس ہوئی ناف تک شق کیا میں ان کی طرف دیکھا رہا مجھے نہ تکلیف محسوس ہوئی اور نہ ہی در دہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شق صدر کا متام قصہ بیان کردیا۔ یہ واقعہ بہت کی سیرت اور احادیث کی کتابوں کیشر روایات کے ساتھ موجودے۔

بعض كتب ميں ہے كه آپ صلى الله تعالى عليه وا له وسلم نے فر مايا وفي بعضها عنه على بعدان ذكر القصة قال بينا نحن كنلك اذبالحي قداقبلوا بحذافيرهم اى باجعهم واذ بظئري اي مرضعتي اما الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول واضعيفاه فاكبوا على يعنى الملائكة وضموني الى صدورهم وقبلوا رأسي ومابين عيني وقالوا خبذاأنت من ضعيف ثم قالت ظئري واوحيدالا فأكبوا على فضموني الى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبناأنت من وحيد وما انت بوحيد ان الله معك وملائكته والمؤمنين من اهل الارض ثم قالت ظئري وايتمالا استضعفت من بين اصحابك فقتلت لضعفك فأكبوا على وضموني الي صدورهم وقبلوا رأسي ومأبين عيني وقالوا خبذا انت من يتيم ما اكرمك على الله لو تعلم ما اريدبك من الخير لقرت عينك فصلوا يعنى الحي الى شفير الوادى فلما ابصرتنى المى وهى ظئرة على قالت لا اراك الا حيا بعل فجاء ت حتى اكبت على وضمتنى الى صدرها فوالذى نفسى بيدة انى لغى جرها قد ضمتنى اليها ويدى فى ايديهم يعنى الملائكة والقوم لا يعرفونهم اى لا يبصرونهم.

میں ای کیفیت میں تھا جبکہ بنوسعد کا قبیلہ دوڑتا ہوا میرے پاس آرہا تھا میں ان تمام کود کیورہا تھا میری ای جان ان تمام لوگوں ہے آگے تھیں وہ آواز لگا رہیں تھیں واضعیفاہ (اے کمزور) بیس کرفر شخے میرے او پر جھک گئے انہون نے جھے اپنے سینے سے لگالیا انہوں نے میرے سر پر اور میری آتھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا آپ ضعیف ہیں۔

پھر میری ای جان نے کہا'' واوحیداہ'' (ہائے میرانو رنظرتو اکیلاتھا)
فرشتے پھر مجھ پر جھک گئے ۔ انہوں نے مجھے اپنے سینوں سے لگایا
میری آنکھوں کے درمیان بوسد دیا میر ہے سے کو چو ماانہوں نے کہا
آپ اکیلے انسانوں میں کتنے بہتر بن انسان ہیں۔ اس وقت آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے
فرشتے مؤمنین اور تمام اہل زمین ہیں پھر میری رضائی ماں نے کہا
'' واہ یتیماہ'' (ہائے اے بیتیم) تو اپنے دوستوں میں کمزور ہوگیا
اورای کمزوری کی وجہ نے تل ہوگیا۔ اس قول کے بعد پھر فرشتے مجھ
پر جھک گئے۔ انہوں مجھے اپنے سینوں سے لگالیا انہوں نے میر ب
سرکو چو مامیری آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا آپ کتنے اچھے پیتیم
ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے معزز
ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے آپ کے ہاتھ کی محملائی کا ارادہ فر مایا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کی آئکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں۔ اتی دیر میں وہ لوگ بلند وادی کے کنار سے پرآگئے جب میری انی جان نے مجھے دیکھا تو کہا ''اللہ تعالیٰ آپ کولمی عمر عطا فر مائے'' وہ میر نے قریب آگئیں۔ وہ مجھے پرجھیں اور مجھے اپنے سینے ہے لگا یا۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے دیکھا اپنی ای کی گود میں تھا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگار کھا تھا اس وقت میر ہے ہاتھ ملائکہ کے ہاتھ میں شھیل میں اور کول کوفر شتے نظر نہیں آرہے تھے۔

(حجة الله العلمين: الباب الثالث: في بعض ما وقع من الايات .....عند مرضعته حليما السعديبة ...صفحه ۱۹۱٬۱۹۱ قديمي كتب خانه)

صحیح مسلم میں ہا ہے پاس حضرت جرائیل امین آئے۔ انہوں نے آپ کو کیڑا نیچ کٹا یادل با ہر نکالا اسے شق کیا اس میں سے ساہ مکڑا باہر نکالا۔ عرض کی یا حبیب اللہ مان اللہ بیشیطان کا حصر ہے پھر انہوں نے سینہ اقدی اس چیز سے بھر دیا جوان کے پاس محسی ۔ پھر نور سے مہر نبوت لگائی اب بھی میں اپنی رگوں اور جوڑوں میں مہر نبوت کی ٹھنڈک محسوں کر رہا ہوں۔ تیسر اختص اٹھا اس نے کہا ایک طرف ہوجا درب تعالی نے تہمیں جو حکم دیا تھا تم نے اسے پورا کر دیا ہے۔ وہ میر سے قریب ہوا ابنا ہا تھ میر سے سنے سے لے کر ناف تک پھیراوہ شق اذن الہی سے درس سے مگا

حفرت عبرالله بن متبرك روايت من ب: أَنَّهُ حَكَّةُ هُمُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ حَاضِئَتِى مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ لَهَا فِي بَهُمٍ لِنَا وَلُمْ نَأْخُنُ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَاأَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادِمِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثُتُ عِنْدَ الْبَهْمِ فَأَقْبَلَ طَيْرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسُرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُوَ هُوَ قَالَ نَعَمُ فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا فَشَقَّا بَطْيِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ • عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ ائْتِني بِمَاءِ ثَلْجِ فَغَسَلَا بِهِ جَوْفِي ثُمَّ قَالَ ائْتِني بِمَاءِ بَرَدٍ فَغَسَلًا بِهِ قَلْبِّي ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَنَارَّهَا فِي قَلْبِي ثُمَّ قَالَ أَحَلُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصْهُ فَعَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَقَالَ حَيْوَةٌ فِي حَدِيثِهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلُ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَىَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي وَفِرِقْتُ فَرَقًا شِيلًا ثُمَّ انْطَلَّقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُهُ فَأَشْفَقَتُ عَلَىَّ أَنْ يَكُونَ أُلْبِسَ بِي قَالَتُ أُعِينُكَ بِاللَّهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلَتْنِي وَقَالَ يَزِيدُ فْحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتُ أُوَأَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي وَحَلَّاثَتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِثِّي نُورًا أضاءت منه قصور الشام

وہ سفید پرندے میرے طرف آئے گویا کہ وہ گدھیں تھیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا ہے وہ بلای سے دوسرے سے کہا کیا ہے وہ بلای سے بل مجھے نیچ لٹایا میرا پیٹ میری طرف آئے انہوں نے گدی کے بل مجھے نیچ لٹایا میرا پیٹ مبارک چاک کیا۔ میراول چیرااور دوسیاہ لوتھڑے اس میں سے باہر

نکالے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہامیر سے پاس برف کا پانی لے کرآؤ پھراس نے اس پانی کے ذریعے میر سے پیٹ کودھو یا پھروہ بولا مخسنڈ اپانی لاؤ پھراس نے اس کے ذریعے میر سے دل کودھو یا ۔ پھروہ بولا سکینت لاؤ وہ اس نے میر سے دل پر چھڑک دی ۔ پھر اس نے اس پر مہر اس نے اس بر مہر اس نے کہا انہیں ایک پلڑ سے میں رکھو اور ان کی امت کے ایک ہزار افراد کو دوسر سے پلڑ سے میں رکھو وران کی میر سے او پر شے اور مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ کوئی میر سے او پر نے گر جائے توان میں سے ایک شخص بولا اگر ان کی پوری امت کے ساتھ بھی ان کو اور ن کیا جائے توان کا پلڑ ا بھاری ہوگا ۔ پھر وہ دونوں چلے گئے انہوں نے بھے وہیں رہے دیا۔

(سنن دارمي: المقدمة باب كيف كان اول شان النبي الناسكة صفحه ٢٠ جلد اقديمي كتب

بعض القوم يقول ان هذا الغلام قداصابه لهم اى طرف من الجنون اوطائف من لجن فانطلقوا به الى كاهن حتى ينظر اليه ويدايه فقلت يا هؤلاء ما بى هما تذكرون شئى ان آرابى اى اعضائى سليمة وفؤادى صحيح وليس بى قُلبة اى علة فقال ابى وهوزوج ظئرى الا ترون كلامه صحيحا انى لارجو ان لا يكون بابنى بأس واتفقوا على ان يذهبوابى الى الكاهن فلما انصر فوا بى اليه قصوا عليه قصتى فقال اسكتوا حتى اسمع من الغلام فانه اعلم بامرة منكم فسالنى فقصصت عليه امرى من اوله الى اخرة فوثب الى

خانه)

وضمني الى صدرة ثمر نادي بأعلى صوته يا للعرب يا للعرب من شم قداقترب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه فواللات والعزى لئن تركتموه فأدرك مدرك الرجال ليبدلن دينكم وليسفهن عقول آبائكم وليخالفن امركم وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله فعيدت ظئري فنزعتني من حجر لاوقالت لانت اعته واجن ولو علمت ان هذا قولك ما أتيتك به فاطلب لنفسك من يقتلك فانا غير قاتل هذا الغلام قالت حليبة ثم احتبلته فأتيت منزلي فما أتيت منزلا من منازل بني سعد الا وقد شمهنا منه ريح المسك وكأن في كل يوم ينزل عليه رجلان ابيضان فبغيبان في ثبابه ولا يظهر ان فقال الناس رديه يا حليمة على جدة واخرجي من انتك قالت فع: مت على ذلك فسيعت مناديا ينادى هنياً لك يا بطحاء مكة اليوم يرد عليك النور والدين والبهاء والكمال فقد أمنت ان تخللين او تخزين ابدا الابدين قالت حليمة وحدثت عبدالمطلب بحديثه كله فقال يا حليمة أن لابني شأنا وددت أني أدرك ذلك الزمان.

وفى رواية انها لها قدمت به مكة لترده بعد هذه القصة اضلته فى اعالى مكة فقالت انى قدمت بمحمد فى هذا اللية فلما كنت باعالى مكة اضلنى فوالله ما درى اين هو فقام عبد المطلب يدعوالله ان يرده

عليهوانشه

رَد وَلَدي يًا رَبِ أردُدُهُ رَبِّي وَاصْطَنِعُ عِنْدِي يَدِأُ فسمع هاتفاً من السماء يقول ايها الناس لا تضجوا ان لمحمدر بألى يضيعه فقال عبد المطلب من لنابه فقال انه بوادي تهامة عندالشجرةاليمني فركب عبدالمطلب نحوة وتبعه ورقه بن نوفل فوجداة على تحت شجرة يجنب غصنا من اغصانها فقال له جده من انت يا غلام فقال انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب قال وانأ جدك فدتك نفسي واحتمله وعانقه وهو يبكي ثمر رجع الى مكة وهو قدامه على قربوس فرسه ونحر الشاء والبقر واطعم اهل مكة وعلى هذرة القصة حمل بعض المفسرين قوله تعالى: "وَوَجَدَك ضَالاً فَهَدى - (الضحي: )قيل ان هذه القصة تكررت وانه حصل له ضياع مرة اخرى فوجدة بعضهم فاركبه بين يديه على ناقته وجاء به الى جدية وقال ما تدرى ماوقع من ابنك فساله فقال انخت الناقة واركبته من خلفي فابت ان تقوم فاركبته امامي فقامت

قَالَتْ حَلِيْمَةُ فَلَبَّا قَدَمت به قالت امه مَا أَقُدَمَك بهِ يَا ظِئْرُ وَقَدُ كُنْتِ حَرِيضَةً عَلَيْهِ، وَعَلَى مُكَثِهِ عِنْدَك وَقَدُ كُنْتِ حَرِيضَةً عَلَيْهِ، وَعَلَى مُكَثِهِ عِنْدَك وَقَنْ فَقُلْتُ قَدُ بَلَغَ اللَّهُ بِأَيْنِي وَقَضَيْتُ الَّانِي عَنْدَ وَقَضَيْتُ الَّذِي كَا عَلَى وَقَضَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَذَيْتُهُ إِلَيْك كَمَا عَلَى وَقَنْ فَتُ الْأَحْدَاتُ، عَلَيْهِ، فَأَذَيْتُهُ إِلَيْك كَمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، فَأَذَيْتُهُ إِلَيْك كَمَا

تُعِبِّينَ قَالَتُ مَا هَنَا شَأَنُكَ فَاصُدُقِينِي خَبَرَكَ قَالَتُ فَكَمْ تَكَوْنِي حَتَّى أَخْبَرُهُاقَالَتُ أَفَتَخَوَّفَتُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَكَوْنِي حَتَّى أَخْبَرُهُاقَالَتُ أَفَتَخَوَّفَتُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَاللهِ مَا لِشَيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ، وَإِنَّ لِبُنَى لَشَأَنًا، أَفَلَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ، وَإِنَّ لِبُنَى لَشَأَنًا، أَفَلَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ، وَإِنَّ لِبُنَى لَشَأَنًا، أَفَلَا فَلِشَيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ، وَإِنَّ لِبُنَى لَشَأَنًا، أَفَلَا أَخْبِرُكِ خَبَرَه قَالَتُ (قُلْتُ) بَلَى قَالَتُ رَأَيْتُ حِينَ وَلَنُهُ مَنَ عَبْلِ مَنْ عَلْلِ فَصُورَ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ ثُمَّ حَلَت بِهِ، فو الله مَا رَأَيْتُ مِنْ حَبْلٍ أَرْضِ الشَّامِ ثُمَّ حَلَت بِهِ، فو الله مَا رَأَيْتُ مِنْ حَبْلٍ أَرْضِ الشَّامِ ثُمَّ حَلَت بِهِ، فو الله مَا رَأَيْتُ مِنْ وَلَلْتُهُ أَرْضِ الشَّامِ ثُمَّ حَلَى وَلَا أَيْسَرَ مِنْهُ، وَوَقَعَ حِينَ وَلَلْاتُهُ أَرْضَ الشَّهُ إِلَى السَّمَاءِ ذَعِيهِ وَإِنَّهُ لَوْ اللهُ مَا رَأَيْتُ السَّمَاءِ ذَعِيهِ وَإِنَّهُ لَوْ اللهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَلَاللَّهُ وَلَيْ السَّمَاءِ وَعِيهِ وَإِنَّهُ لَوْ اللهُ مَا وَلَكُ السَّمَاءِ وَعَيْ وَلَلْ السَّمَاءِ وَعَلَى السَّمَاءِ وَعَيْهِ وَاللّهُ وَانُطُلِقِي رَاشِدَ قَالَتُ السَّمَاءِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّمَاءِ وَعَلَى السَّمَاءِ وَعَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّمَاءِ وَلَا السَّمَاءِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَّمَاءِ وَاللّهُ وَلَا أَلْمَالُولُولُولُكُولُ وَلَا أَلْكُ وَالْمُلْكِقِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ وَلَالْمُ السَّلُولُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَّمَ اللّهُ وَالْمُلْكُولُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُولُ وَلَا أَلْلُهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُكُولُ وَلَا أَلْكُولُولُ وَلَهُ وَلَوْلُكُولُولُ وَلَلْكُولُولُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَلْمُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُولُولُ وَلَا أَلْمُ الللللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا أَلْمُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِ

وعن حليمة رضى الله عنها انه مر بها جماعة من اليهود فقالت الا تحدد في عن ابنى هذا حملته امه كذا وضعته كذا ورأت عند ولادته كذا وذكرت لهم ما سمعته من امه وكل مارأته هي بعدان أخذته واسندت الجميع الى نفسها كأنها هي التي حملته ووضعته فقال أولئك اليهود بعضهم لبعض اقتلوه فقالوا أو يتيم هو فقالت لا هذه ابوة ونا امه فقالوا لو كان يتيا قتلناه لان ذلك عندهم من علامات نبوته

(السيرة الحلبية: باب ذكر رضاعه وَ السِّلَّةُ وماتصل به جلد اصفحه ١٣٠ دار الكتب العلمية

بيروت)

وعنها ايضاً رَضِىَ اللهِ عَنْهَا اَتَّهَافَنَزَلَتْ بِهِ أُمُّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ سُوقَ عُكَاظَ فَرَآهُ كَاهِنٌ مِنَ الْكُهَّانِ فَقَالَ يَا أَهُلَ عُكَاظَ اقْتُلُوا هَنَا الْغُلَامَ، فَإِنَّ لَهُ مُلْكًافَزَ اغَتْ بِهِ أُمُّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ, فَأَنْجَاهُ اللهُ تَعَالَى

چھلوگ كهدر بے تھے كداس يچكوجنون كامرض لك كيا ہے۔ ياكس جن کا سامیہ ہوگیا ہے وہ لوگ آپ کو ایک کا بمن کے پاس لے گئے تاكه وه آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو ديكھے اورآپ كا علاج كرے \_ ميں نے كہاا \_ لوگو! جن امراض كاتم نے ذكركيا ہے ان میں ہے کوئی بھی مرض مجھے لاحق نہیں ہے۔ بلاشبرمیرے تمام اعضاء درست ہیں اور میرا ول میچ سلامت ہے مجھے کوئی بیاری نہیں میرے رضاعی باپ نے کہا'' تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھیک باتیں رہے ہیں۔ میں پرامید ہوں کہ میرے بیٹے کؤکوئی تکلیف نہیں ہے انہوں نے اتفاق کیا کہوہ مجھے ایک کا بن کے پاس لے جائیں جب مجھے کا بن کے یاس لے کر گئے تو انہوں نے عام حالات بیان کے اس نے کہاتم سب خاموش ہوجاؤ میں اس یج کی گفتگوسننا چاہتا ہوں کیونکہ بیاس معاملہ کوتم سے زیادہ جانتا ہے۔اس نے مجھ سے سوال کیا میں نے اسے اوّل سے آخرتمام داستان سنادی تمام داستان کوئ کراس نے مجھے پکڑلیا ہے سینے سے لگالیا ور پھر بلند آواز سے صدالگائی۔اے ساکنین عرب!اس شر سے (نعوذ باللہ) پناہ مانکو جوقریبآ گیاہے۔اس بچے کوتل کردواوراس کے ساتھ مجھے بھی قتل كردولات وعزى كي قتم اگرتم نے اس كوچھوڑ ديا توبيہ برا ہوكر تمہارے دین کو بدل دے گاتمہاری اور تمہارے آباء کی عقلوں کو خراب کردے گاتمہارا ہرمعاملہ کی مخالفت کرے گاتمہارے یاس وہ دین لے کرآئے گاجس کی مثل تم نے پہلے سانہ بھی ہوگا۔ میری ای جان جلدی سے میری طرف آئیں اور کائن کی گود سے مجھے چھین لیا انہوں نے کا بن سے کہا تو احمق اور بے وقوف ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح بواس کرے گا تو میں انہیں بھی بھی تیرے یاس لے نہ آتی کی اور تخص کو ڈھونڈ و جو تھے قتل کرے میں اس در میٹیم کوقل نہیں ہونے دول گی۔ یہ کہ کر حفرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہانے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور گھرواپس لے آئیں۔آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنوسعد میں لے کرآئی تو وہاں کا ہر گھرآپ کی خوشبوے معطر ہو گیا۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم پر ہرروز دوسفیدآ دی نازل ہوتے تھے وہ آپ صلی ابلدتعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیڑے میں داخل ہوجاتے تھے اور پھرظاہر نہ ہوتے تھے۔لوگ کہتے اے علیمہ!اینے اس بچے کواس کے دادا کے پاس واپس بھیج دو اورا پن امانت سے سبکدوش ہوجاؤ آپ کہتی ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مكدلان كا فيملدكياتويس ني ايك ندادين والي كي صداكوساوه كهدر بانقاا ، وادى بطحاء! تجه مبارك مو-تيرا مبارك آج تجه والی مل رہا ہے۔ تیرا دین رونق اور کمال واپس آرہا ہے اے متبرک وادی! آج کے بعد توامن میں ہوگی۔ آج کے بعد نہ ہی تھے ذکیل کیا عائے گا اور نہ تھے عمکین کیا جائے گا اور تھے بیر معادت ہمیشہ ہمیشہ کے کے لیے ملی ہے۔حضرت حلیمہ سعد بیرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے بیتمام وا قعہ حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ کے گوش گزار کیا انہوں نے فر مایا اے حلیمہ! میرا پیہ بیٹاعظیم شان والا ہے \_ میں خواہش کرتا ہوں کہ اس میں اس کے زمانہ کو یا وں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وا قعہ کے بعد حفزت علیمہ سعد بیرضی اللہ عنها آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو داپس لے کرآئی کیل کیکن جب

میں دادی مکہ میں آئی تو وہ گم ہو گئے اللہ کی قشم میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان کا بیٹا انہیں لوٹا دے اس وفت آپ نے بیشعر پڑھا:

رَدِ وَلَدِي أردده رَبِّى وَاصْطَنِعْ عِنْدِى يَداً اے میرے رب جھ پرسواری کرنے والے محمد ( صافیقالینم ) کووالیس لنادے۔میرے پروردگارانہیں واپس لوٹا کرمیرے ہاتھ مضبوط کر آ مان سے صدائے غیبی آئی اے لوگوں! چلا و نہیں بلا شبرمحمہ ساتھ اللہ ہم كا بھى ايك يروردگار ہے وہ نداہے رسواكرے گااورنہ بى اسے ضائع كرے گا۔حفرت عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه نے يو چھا وہ کہاں ہوں گے؟ صدا آئی وہ وادئ تہامہ میں دائیں طرف درخت کے یاس ہیں ۔حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنداس جانب تشريف لے گئے۔ان كے يتھے ورقد بن نوفل بھي گئے۔انہوں نے حضور صلافظ اللیل کو ایک درخت کے بنیج دیکھا آپ صلافظ الیل درخت کی ایک شاخ کو کھنٹی رہے تھے۔آپ سائٹلالیم کے جدامجد نے آپ سے بوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ہوں ۔میری جان آپ پر فدا ہو۔ آپ نے حضور اکرم صَانِتَهُ إِلَيْهِ كُوا بِنِي آغوش مِين لے ليا اور زار وقطار رونے لگے حضور اكرم سانٹیلیز کواپنے گھوڑے کے آگے سوار کرلیا اور مکہ مکر مہ لے آئے حضرت عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه نے اى خوشي ميں بكريون ادر بھيروں كوذ ج كيا اور اہل مكه كي دعوت كي \_ بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "وَوَجَلَك ضَالاً

حفرت علیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب میں حضور اکرم سلی تی ہیں کہ جب میں حضور اکرم سلی تی ہیں کہ جب میں ان کی امی کے پاس آئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بوچھا۔اے علیمہ! تو میر لے لخت جگر کو اتن جلدی والیس کیوں لے آئی ہے۔ جبکہ تو انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر بڑی حریص تھی تو انہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ دیر رکھنا جاتی تھی۔

حفرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی''اللہ تعالیٰ نے مدت مقررہ کو بورا فر مایا میرے ذمہ جوحق تھا وہ میں نے اس کوادا کردیا۔اب مجھ کومختلف خدشات کا اندیشہ ہے اس لئے اب میں اس امانت کووا پس کرنے آئی ہوں آپ بھی حقیقت میں یہی پیند کرتی ہیں ۔حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا بچ بچ بتاؤ تیرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ مجھے سے اصرار کرتی رہیں حتی کہ میں نے انہیں مسئلہ پیش آیا ہے۔ مجھے سے اصرار کرتی رہیں حتی کہ میں نے انہیں مام صورت حال بتادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا کیا

میہیں حضورا کرم سائن آیہ پر شیطان کا خوف ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے فرمایا ہر گزنبیں اللہ کی قسم! شیطان اس کے قریب بھی نہیں ہونک سکتا میر ہے اس بچے کی شان زالی ہے حلیمہ! کیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے کھے بتاؤں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب عرض کیا ضرور بتا نمیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب مجھے حضور سائنٹر آئی کے حال مبارک ہوا تو میرے اندرے ایک نور فارح ہوا جس کے اجالے میں مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ جب فارح ہوا جس کے اجالے میں مجھے منام کے محلات نظر آئے۔ جب مجھے حمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح نہ مجھے اس کا کچھ ہو جھے محسوس ہوا اور نہ بی کسی اور تکلیف کا احساس ہوا۔ وقت ولا دت انہوں نے ہوا اور نہ بی کسی اور تکلیف کا احساس ہوا۔ وقت ولا دت انہوں نے ہوا تھا اب اسے میرے بی پاس رہنے دو میں خود اس کی خبر گیری کو اتھا اب اسے میرے بی پاس رہنے دو میں خود اس کی خبر گیری کروں گی۔

## يوديول كاحضور سالي إلى كونقصان يبيان كي كوشش:

حفرت حلیمہ سعد پرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس سے
یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں
حمہیں اپنے اس بیٹے کی نرالی شان کے بارے میں نہ بتاؤں اس کی
والدہ ماجدہ کو حمل کیسے قرار پایا اوران کی ان یہودیوں کو سنا دیں جو
میں نے آپ سانٹھ ایکھ کی والدہ ماجدہ سے تی تھیں اور جو میں نے خود
اپنی نگاہ سے دیکھی تھیں۔وہ یہودی ایک دوسر سے کود کچھ کر کہنے گے
اس بچے کو قبل کردو۔ بھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہے میں
نے کہا نہیں میں اس کی ماں اور بیاس کے باپ ہیں انہوں نے کہا کہ
اگر یہ میتم ہوتا تو ہم اس کو ضرور قبل کردیتے کیونکہ ہمارے نزدیک
مذکورہ بالاتمام علامات نبوت کی نشانیاں ہیں۔

حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں آپ سائٹ اَلیہ ہم کو'' بازارِ عکاظ'' میں لے گئی۔ وہاں ایک کا بمن نے آپ کی زیارت کی اس نے بلند آواز سے صدالگائی اے اہل عکاظ اس بچے کوتل کر دو اس کے لیے ایک عظیم الثان مملکت ہوگئی۔ میں آپ سائٹ اَلیہ ہم کوای وقت واپس لے آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کونجات عطافر مائی۔

(حجة الله العلمين: الباب الثالث: في بعض ما وقع من الايات .....عند مرضعته حليمة السعديمة ...صفحه ١٩٢١ و قديمي كتبخانه)

"الوفا" مين سيدالسمهودي رحمة الله تعالى عليه في كلها بك.

في الوفاء للسيد السبهودي لها قالت سوق عكاظ انطلقت حليمة رضى الله عنها برسول الله ولله الله عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم فلها نظر اليه صاح يا معشرهذيل يا معشر العرب فاجتمع الناس من الاهل الموسم فقال اقتلوا هذالصبى فانسلت به حليمة فجعل الناس يقولون اي صبى هذا فقال هذاالصبى فلايرون احدا فيقال له اين هو فيقول رايت غلاما والالهة ليقلن اهل دينكم وليظهرن امرة عليكم فطلب فلم بوحد.

جب عکاظ کا میلہ لگا تو حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اگرم سالٹی آیا ہے۔ کو ایک عراف (نجومی) کے پاس لے کر گئیں جس کا تعلق بنو ہذیل کے ساتھ تھالوگ اُسے اپنے بچے دکھارہ ہے تھے جب اس نے آتا دو جہاں سالٹی آیا ہم کے چہرے مبارک کو دیکھا وہ چیخ کر کہنے لگا ہے قبیلہ ہذیل! اے قوم قریش! اس کی میچیخ و پکارین کے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئاس تیرہ بخت عراف نے کہا اس بچے کو

قتل کردو حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہا آپ سا اللہ اللہ اللہ وہاں سے خاموثی کے ساتھ واپس لے کر چلی آئیں لوگوں نے پوچھا شروع کیا کہ وہ کون سابچ ہے جس کو تہ تیخ کرنا ہے اس عراف نے کہا کہ یہ بچ ہے لیکن انہوں نے وہاں کسی بچ کو نہ دیکھا لوگوں نے کہا کہ یہ بچ ہے لیکن انہوں نے وہ بچ ؟ اس نے کہا میں نے ابھی نے بھرع راف سے پوچھا کہاں ہے وہ بچ ؟ اس نے کہا میں نے ابھی جو بچ دیکھا ہے اس میں میں نے ایسی علامات کودیکھا ہے جن کی وجہ جو بچ دیکھا ہے اس میں میں نے ایسی علامات کودیکھا ہے جن کی وجہ سے وہ تمہارے دین کے لوگوں کو ضرور قتل کردے گا۔وہ تمہارے معبود ان باطلہ کو ضرور لخت لخت کردے گا۔اس کا تم پر ضرور غلبہ معبود ان باطلہ کو ضرور لخت لخت کردے گا۔اس کا تم پر ضرور غلبہ معبود ان باطلہ کو ضرور لخت لخت کردے گا۔اس کا تم پر ضرور غلبہ معبود ان باطلہ کو ضرور لخت لخت کردے گا۔اس کا تم پر ضرور غلبہ معبود ان باطلہ کو ضرور لخت لخت کردے گا۔اس کا تم پر ضرور غلبہ معبود ان باطلہ کو ضرور لخت لخت کردے گا۔اس کا تم پر ضرور غلبہ معبود ان باطلہ کو ضرور لخت گا۔

ا بن سعد، ابن الطراح رحمها الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن عبدالله بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

قال جعل الشیخ یصیح یالهذیل وآلهته ان هذا الینظر امرًا من السماء وجعل یغری بالنبی شخ فلم ینشب ان وله فذهب عقله حتی مات کافرا که وه ۱ راف ای طرح چیخ لگا" الی افوی قبیله از یل کے لیے مانوں قبیله از بل کے لیے مانوں تا کی سری کافران اطلا کے لیے کافری اللہ کے معمودان اطلا کے لیے کافری اللہ کے تصرف آسان

ہائے افسوں اس کے معبود ان باطلہ کے لیے یہ بچہ تو صرف آسان کے ایک حکم کا منتظر ہے۔ آپ صاف انتقام کی منتظر ہے۔ آپ صاف انتقام بھڑک اکھی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی عقل زائل ہوگئی اور وہ کفر کی حالت میں مرگا۔

(حجة الله العلمين: الباب الثالث: في بعض ما وقع من الايات .....عند مرضعته حليمة المعديبة ...صفحه ٩٣ ا قديمي كتبخانه)

ابونيم رحمة الله عليه خضرت بريده رضى الله تعالى عنه بروايت كيا: قال كان رسول الله علي مسترضعاً في بني سعد بن بكر

فقالت امه آمنة لمرضعته انظرى ابني هذا فسلى عنه فاني رأيت كانه خرج من فرجي شهاب اضاءت له الارض كلها حتى رأيت قصور الشامر فلما كان ذات يوم مرت حليمة بكاهن والناس يسألونه فجاءت فلما رآه الكاهر اخذ بنراعه فقال أي قوم اقتلوه اقتلوا قالت فوثبت عليه فأخنت بعضديه وجأناس كانوامعنا فلم يزالوحتى انتزعو لامنه وذهبنابه حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم صالتناليم نے بنوسعد كے قبيله ميں دودھ پيا۔آپ سالتناليم كى والده ماجدہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا میرے اس نو رنظر کوہوگئ حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات دیکھے۔ پھرایک حفزت حلیمہ رضی الله عنها رضی الله عنها حضور اکرم سالنظالیم کو بھی اس کا ہن کے یاس لے آئیں جب اس نے آپ سائٹاتیا ہم کود یکھا تواس نے آپ کو کلائیوں سے پکڑلیااور کہنےلگا ہے میری قوم!اس بیچ کوتل کردواس یے کوفل کردو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتیں ہیں میں نے جھیٹ کرحضور سائنٹیآییم کواس کا ہن سے چھین لیا کئی لوگ بھی میر ہے

> وروى عنها رضى الله تعالى عنها انها لها رجعت به مرت بنى المجاز وهو سوق للجاهلية على فرسخ من عرفة وكان بهذا السوق عراف أى منجم يأتون اليه بالصبيان ينظر اليهم فلها نظر الى رسول الله عشر ورأى خاتم النبوة والحمرة في عينيه صاح يا معشر

العرب اقتلوا هذا الصبى فليقتلن اهل دينكم وليكسرن اصنامكم وليظهرن أمرة عليكم انهذا لينتظر أمراً من السماء وجعل يغرى بالنبى على فلم يلبث ان وله فذهب عقله حتى مات

حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ اس کے بعد میں آپ سالین اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ اس کے بعد میں آپ سالین کو دور الحجاز (یہ جاہلیت کے دور کا ایک بازار تھا اور عرفہ سے ایک فرتخ دور تھا) کے میلہ میں لے آئی اس میلہ میں ایک نجوی تھا لوگ اس کواپنے بچے دکھاتے تھے جب اس نے حضورا کرم مالیٹی این کی کو دیکھا اس نے مہر نبوت کو دیکھا ، آپ مالیٹی این کی کھوں میں سرخی کو دیکھا تو وہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہاا ہے اہل عرب اس بچے کوئل کردویہ تمہارے ہم مذہوں کوئل کردے گا ہے تمہارے ہوں کوئلڑ میکٹر کے کردے گا اس کا معاملہ تم پر غالب ہوکرر ہے گا ہے آسان سے ایک تھم کردے گا میتا سے ان سے ایک تھم کردے گا میتا سے اس نے آپ مالیٹی پر غصے کا اظہار کیا تھوڑی ہی دیر کردی تھی کردی تھی کردی تھی کردی تھی کے اس نے آپ مالین ہوگئی اوروہ مرگیا۔

(حجة الله العلمين: الباب الثالث: في بعض ما وقع من الايات .....عند مرضعته حليمة السعدية...صفحه ١٩٢ قديم كتسخانه)

وَقَامَ سُوقُ ذِى الْمَجَازِ فَحَصَرَتْ بِهِ وَبِهَا يَوْمَئِنِ عَرَّافٌ مِنْ هَوَازِنَ يُؤْقَ إِلَيْهِ مِالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْمُعُرَةِ فِي مِنْ هَوَازِنَ يُؤْقَ إِلَيْهِ مِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْمُعُرَةِ فِي عَيْنَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْمُعُرَةِ فِي عَيْنَيْهِ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْمُعُرَةِ فِي عَيْنَيْهِ وَإِلَى خَاتَمِ النَّبُوّةِ، صَاحَ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَيْنَيْهِ وَإِلَى خَاتَمِ النَّبُوقِة، صَاحَ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ فَالْمُتَوْمِ فَالَ اقْتُلُوا هَنَا الصَّبِيّ هُو الْمُؤْمِقِ النَّاسُ يَقُولُونَ أَيْ صَبِي هُو الْمَلْقَتْ بِهِ فَيَقُولُ وَاللَّهُ السَّمِي فَلَا يَرَوْنَ شَيْئًا، قَدِ انْطَلَقَتْ بِهِ فَيَقُولُ وَلَى شَيْئًا، قَدِ انْطَلَقَتْ بِهِ أَمُّهُ، فَيُقَالُ لَهُ مَا هُو الْمَوْنَ فَيَقُولُ رَأَيْتُ عُلَامًا وَالِهَتِهِ أَمُّهُ، فَيُقَالُ لَهُ مَا هُو الْمَيْعُ فَيَقُولُ رَأَيْتُ عُلَامًا وَالِهَتِهِ أَمُّهُ، فَيُقَالُ لَهُ مَا هُو الْمَيْعُ فَيَقُولُ رَأَيْتُ عُلَامًا وَالِهَتِهِ الْمُعْلِقِ فَيَعُولُ وَا مُؤَالُولُ وَالْمَا وَالِهَتِهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ فَيُعَلِّمُ الْمُؤْمِ فَيَقُولُ وَاللَّا الْمُؤْمِ فَيَعُولُ وَاللَّالَةُ الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِ فَي مُنْ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَا مُومُ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمُ فَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُومُ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَالِمُ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ف

لَيَغْلِبَنَّ أَهْلَ دِينِكُمْ وَلَيَكْسِرَنَّ أَصْنَامَكُمْ وَلَيَظْهَرَنَ أَمْرُهُ عَلَيْكُمْ وَلَيَظْهَرَنَ أَمْرُهُ عَلَيْكُمْ فَطُلِبَ بِعُكَاظٍ فَلَمْ يُوجَلُ وَرَجَعَتْ بِهِ عَلِيمَةُ إِلَى مَنْزِلِهَا فَكَانَتُ لَا تَعْرِضُهُ لِأَحْدِمِنَ النَّاسِ. عَلِيمَةُ إِلَى مَنْزِلِهَا فَكَانَتُ لَا تَعْرِضُهُ لِأَحْدِمِنَ النَّاسِ. وَقَلُ نَزَلَ مِهِمْ عَرَّافٌ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ الصِّبْيَانَ أَهْلُ الْحَاضِمِ وَأَبَتُ حَلِيمَةُ أَنْ تُغْرِجَهُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ غَفَلَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مِنَ الظُّلَةِ فَرَاهُ الْعَرَّافُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَلَ الْخَيْرَافُ فَلَعُهُ وَمِلْكُمْ وَلَاهُ وَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَلَ الْخَيْرَافُ أَنْ يَغُورُ جَإِلَيْهِ فَأَبِي وَسُلَّمَ وَحَدَلَ الْخَيْرَافُ أَنْ يَغُورُ جَإِلَيْهِ فَأَبْتُ وَسَلَّمَ وَحَدَلَ الْخَيْرَافُ أَنْ يَغُورُ جَإِلَيْهِ فَأَبْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَلَ الْمُعْرَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَا أَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنَا نَبِعٌ هَذَا نَبِي هُمُ الْعَرَّافُ أَنْ يَغُورُ جَإِلَيْهِ فَأَبْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنَا نَبِعٌ هَذَا نَعِي هُ هَذَا نَعِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَا أَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ هَا أَنْ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَأَلُ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ

کہ عرب کی سالا نہ منڈی ذوالحجاز قائم ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سال نہ منڈی ذوالحجاز قائم ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ کا ہمن آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچے دکھانے کے لیے لاتے تھے (کہ ان کی قسمت کیسی ہے) اس نے نبی کریم سالٹھائیلیم کے چرہ انوراورآپ سالٹھائیلیم کی آنکھوں کی سرخی اور مہر نبوت دیمھی تو چیخ چرہ انورا آپ سالٹھائیلیم کی آنکھوں کی سرخی اور مہر نبوت دیمھی تو چیخ پرااے اہل عرب! اس بچے کوئل کردو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فورا آپ کو لے کر چا بھی کئیں ۔ لوگ پو چھنے گے کہ کوئسا بچو؟ کا ہمن کہنے لگا ہے بچہ! مگر وہاں کوئی بچے نظر نہ آیا کیونکہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ سالٹھائیلیم کو لے کر جا بھی تیس ۔ لوگوں نے اسے کہا تعالیٰ عنہا تو آپ سالٹھائیلیم کو لے کر جا بھی تیس نے ایک بچے دیکھا ہے اس کے خدا کی قسم وہ تم پر غالب آئے گا تمہارے بت تو ڑڈا لے گا اور تم کے خدا کی قسم وہ تم پر غالب آئے گا تمہارے بت تو ڑڈا لے گا اور تم کیا گیا مگر آپ سالٹھائیلیم کو بہت تلاش کیا گیا مگر آپ سالٹھائیلیم نہ سے۔

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ سائٹا آپانم کو لے کر گھر آگئیں اور آپ

(دلائل النبوة الابي نعيم: الفصل الحادي عشر رقم ٢٩جلدا صفحه ٢١ انوريه رضويه پبلشنگ كمپني لابور)(حجة الله العلمين: الباب الثالث: في بعض ماوقع من الايات .....عند مرضعته حليمة السعديبة ...صفحه ١٩٢ قديمي كتبخانه)

## بنى كريم مالفيراني پربادل سايدكرت:

عن حليمة رضى الله عنها انها كانت بعد رجوعهابه عن حليمة رضى مكة لاتدعه يذهب مكانابعيداً فغفلت عنه يوما في الظهيرة فخرجت تطلبه فوجدته مع امها ولذلك الرضاع وهي الشيماء وكانت تحضنه مع امها ولذلك تدعى امر النبي ايضاً فقالت في هذا الحر فقالت ما وجدا في حراً رأيت غمامة تظل عليه اذا وقف وقفت واذا سار سارت حتى اذا انتهى الي هذا الموضع فجعلت واذا سار سارت حتى اذا انتهى الي هذا الموضع فجعلت تقول حقا يابنية قالت اى والله فجعلت تقول اعوذبالله من شر ما نحذر على ابني

وفى كلام بعضهم ان حليمة رضى الله عنها رأت فى بعض الاوقات الغمامة تظله الله الذا وقف وقفت واذا سار سارت وكان الله يشب شبابا لايشبه الغلمان.

حضرت حليمه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه جب مين نبي آخرالزمان

سائن اللہ کو مکہ ہے واپس لے کر گئی تو میں ہمیشہ حضورا کرم سائن اللہ کے معیت میں ماتھ رہتی تھی آپ جہاں بھی جاتے میں آپ سائن اللہ کی معیت میں ہوتی ایک دن میں آپ سائن اللہ ہوگئ دو پہر کا وقت تھا میں نے آپ کو تلاش کیا میں نے دیکھا کہ آپ اپنی رضا عی بہن الشیما کے ہمراہ ہیں میں نے کہا تم آئی گری میں باہر گھوم رہے ہوشیما نے جواب دیا ''میر ہے بھائی نے بھی گری محسوس نہیں کی میں دیکھتی ہوں کہ بادل کا ایک کمرا الن پر سایہ فکن رہتا ہے جس وقت آپ چلتے ہیں وہ بادل کا ایک کمرا الن پر سایہ فکن رہتا ہے جس وقت آپ چلتے ہیں وہ بادل بھی کھڑا ہو جاتا ہے حفرت ملیمہ سعدیدرضی اللہ تعالی عنہانے بادل بھی کھڑا ہو جاتا ہے حفرت ملیمہ سعدیدرضی اللہ تعالی عنہانے این بیٹی ہے گہا ''اے میری بیٹی کیا یہ بچ ہے انہوں نے جواب دیا ای جان اللہ کی قشم یہ حقیقت ہے ۔ حفرت علیمہ سعدیدرضی اللہ تعالی عنہانے کہا ہم جس چیز سے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں خوف زدہ ہیں ہم اس کے اللہ کی بناہ ما نگتے ہیں۔

بعض علا فرواتے ہیں کہ حفزت حلیمہ سعدیہ رضی الله تعالی عنها نے بعض الله تعالی عنها نے بعض اوقات و یکھا کہ بادل آپ سالیٹائیل پرسایہ کنال ہے جب آپ رکتے ہیں بادل بھی چل رکتے ہیں بادل بھی چل پڑتا ہے حضور سال ٹیائیل آئی جلدی پروان چڑھے کہ عموماً آئی جلدی بیٹ شوونما ٹیس یاتے۔

(حجة الله العلمين: الباب الثالث: في بعض ما وقع من الايات .....عند مرضعته حليمة السعديبة ...صفحه 19 قديمي كتبخانه)

ام ابوليم في ولاكل كاندر بيان كيافر مات بين فَمَكَ فَ سَنَتَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فُطِمَ فَكَأَنَّهُ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَدِمُوا بِهِ عَلَى أُمِّهِ زَائِرِينَ لَهَا وَهُمْ أَخْرَص شَيْءٍ عَلَى مَكَانِهِ؛ لِمَا رَأُوْا مِنْ عِظْمِ کے ہے بازکردیا۔

حفرت علیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ما اللہ اللہ کی والدہ کے پاس پہنچیں اور آپ ما اللہ اللہ کے دم قدم سے وابستہ برکتوں کا حال سنایا اور حبشیوں کے حملے کا تذکرہ کیا ۔ حضرت آمنہ فرمانے لگیس میرے بیٹے کو واپس لے جاؤ مجھے ڈر ہے کہ اسے مکہ میں پھیلی ہوئی میرے بیٹے کو واپس لے جا کہ بی بڑی شان ہوگئ ۔ چنا نچہ وہ آپ ما اللہ اللہ کے کی بڑی شان ہوگئ ۔ چنا نچہ وہ آپ ما اللہ اللہ کے کو واپس لے گئیں ۔

(دلائل النبوة الابي نعيم: الفصل الحادي عشر رقم 24جلد ا صفحه ٢٠ انوريه رضويه

پیلشنگ کمپنی لابور) حفرت ابن المعلی الازدی نے'' کتاب الترقیص'' میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعد یہ بہاشعار پڑھ کرحضور کولوری دیا کرتی تھیں۔

یار ب اذا عطیته فابقه واعله الی العلا ورقه واعله الی العلا ورقه وادخص اباطیل العد ابحقه مولا جبتونی یمن موہنا پرعطاکیا ہے تواسے باقی بھی رکھا۔ اے بلندیوں پرفائز فر مااور ترقی عطافر ماان کے بارے دشمن کی لغو با توں کو بے اثر بنا۔

(سبل البدى والرشادالباب في سياق قصة الرضاع وما وقع فيبا من الايات:صفه ا ٣٩جلد ا مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت عليمه معديداورآپ كيشو بركااسلام:

سبل الهدى والرشاد مين علامه شامي رقمطراز بين:

قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى: الظاهر أن حليمة لم تدرك البعثة.

قال الحافظ في شرح الترر: وهو غير مسلم، فقدروي

أبو يعلى والطبرانى وابن حبّان، عن عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما قال حدثتنى حليمة. وعبدالله إنما ولد بعد البعثة بمدة، بل لم يتهيأ له السّماع من حليمة إلا بعد الهجرة بسبح سنين أو أكثر، لأنه قدم من الحبشة مع أبيه وهو صغير ليلة الغزوة فى خيبر سنة سبع، وحليمة إنما قدمت فى هذه المدة أو بعدها بسنة فى الجعرانة.

ومستنداب كثير كثير الاختلاف على ابن إسحاق في حديث حدّثه عبد الله ، فمنهم من قال عبد الله بن جعفر، عن حليمة. ومنهم من قال عن عبد الله بن جعفر حدثتني حليمة.

قلت: ليسهذا مستنده إنما مستنده قول من قال عن عبد الله بن جعفر حدّثت عن حليمة. والله تعالى أعلم.

قال الحافظ: فرأى ابن كثير أن هذه علّة تمنع من الجزم بإدراك عبدالله بن جعفر لها، وليست هذه في التحقيق علة، فإن الشواهد التى تدل على إدراك عبد الله بن جعفر لها كثيرة وأسانيدها جيدة.

وروى ابن سعد بسند رجاله رجال الصحيح، عن هجمد بن المنكدر-مرسلا-قال استأذنت امرأةً على النبى صلى الله عليه وسلم. قد كانت ترضعه فلما دخلت عليه قال أهى أهى! وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه انتهى.

قلت: ويجاب عن رواية حدّثت عن حليمة أنه سمع منها بعض القصة وبعضها عن سمع منها أو أنه سمع من روى عنها. ثم سمع منها. والله تعالى أعلم.

وقد ألف الحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى جزءاً في إيمانها وهن لاخلاصته مع زيادة:

روى البخارى فى الأدب وأبو داود والطبرانى وابن حبان فى صحيحه عن أبى الطفيل رضى الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة وأنا يومئن غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امر ألاحتى دنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداء لا فجلست عليه فقلت: من هذه ؟ قالوا هذه أمه صلى الله عليه وسلم التى أرضعته.

وقول الناهبي يجوز أن تكون هذه ثويبة مردود بما ثبت أنها توفيت سنة سبع من الهجرة.

ذكر الحافظ مغلطاى حديث الرضاع ثم قال فإن قيل ما وجه الاستدلال من هذين الحديثين؛ قلنا من وجوة الأول دفع شبهة من زعم أن القادمة فى حنين أخته صلى الله عليه وسلم لأنه يستبعد أن تكون عمرت إلى ذلك الحين تخرصاً من غيريقين، لأن رواية هذين الصحابيين عنها مشافهةً مع صغرهما يقرب ذلك الاستبعاد.

قلت: قال الحافظ بعد أن أورد عدة آثار في هجيء أمه

صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إليه ثم قال ففى تعدد الطرق ما يقتضى أن لها أصلاً أصلاً وفي اتفاق الطرق على أنها أمّه ردّ على من زعم أن التي قدمت عليه أخته وزاعم ذلك هو الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم.

وقال ذكرها في الصحابة جماعة. قال أبو بكر أحمابن أبي خيثمة في تاريخه ذكر ما انتهى إلينا من سند النساء اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب الحاء حليمة بنت أبي ذؤيب وقال الحافظ أبو همه المنذري في مختصر سنن أبي داود حليمة أمه صلى الله عليه وسلم أسلمت وجاءت إليه وروت عنه عليه الصلاة والسلام.

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله تعالى فى الحدائق قدمت حليمة ابنة الحارث على النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج خديجة فشكت إليه جدب البلاد فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيراً، ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها الحارث.

وقال القاضى أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى لها وردت حليمة السعدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءة وقضى حاجتها فلما توفى قدمت على أبى بكر فصنع لها مثل ذلك.

قلت هذا كلام القاضى في الشفاء وروى ابن سعدعن

عمر بن سعد مرسلاً قال جاءت ظئر النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءة وقضى حاجتها ثمر جاءت أبابكر ففعل ذلك. ثم جاءت عمر ففعل ذلك والله تعالى أعلم.

الوجه الثانى أن لفظ الأمّر لا ينطلق عرفاً ولغة إلاّ على الأمر الحقيقية، ولم نر من يسمى الأخت أمّا، على أنه قد جاء ما يدفع هذا لوقيل به.

وروى أبو داود بسند صيح عن عمرو بن السائب رحمه الله تعالى إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثمر أقبلت أمّه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الآخر فجلست إليه، ثمر أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه.

وذكر أبو عمر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار قال جاءت حليمة ابنة عبد الله أم النبى صلى الله عليه وسلم، فقام لها النبى صلى الله عليه وسلم، وبسط لها رداءة فجلست عليه. وهو مرسل جيد الإسناد.

الوجه الثالث: ليس لقائل أن يقول سلّمنا أن القادمة أمّه صلى الله عليه وسلم، فما الدليل على إسلامها حينئن، ولعل الدليل من قول من قال أسلمت وبايعت. وقول من قال روت عن النبي صلى

الله عليه وسلم.

وروى عنهاقال الحافظ مغلطاى رحمه الله تعالى ورأيت ليلة الأحل ثانى وعشرين شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة فى المنام عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام وسألته عنها فقال مجيباً رضى الله تعالى عنها. ثم قال الحافظ مغلطاى أنشدنا الإمام العالم العلامة أبو الحسى على بن جابر الهاشمي رحمه الله تعالى لنقسه:

أمّا حليمة موضع المختار فبه غدت تزهى على الأخيار فبه خدت تزهى على الأخيار في جنة الفردوس دار مقامها أكرم بها يا صاحبي من دار قال الحافظ مغلطاى رحمه الله تعالى ورضى عنه وهما قلته فيها من الأبيات رضى الله تعالى ونفعنا بها:

أضحت حليمة تزدهي بمفاخر ما نالها في عصرها إثنان منها الكفالة والرضاع وصحبة والغاية القصوى رضا الرحمن وأما زوج حليمة أبو عبد الله الحارث فلم يذكره كثير همن ألف في الصحابة.

امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ ظاہر بات یہی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کی بعث کا زمانہ نہیں پایا لیکن الحافظ نے شرح الدرر میں لکھا ہے ابن کثیر کا بی قول بید قابل قبول نہیں بلکہ امام ابو یعلیٰ مطبرانی

اورابن حِبَان نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھ سے حلیمہ سعدید نے روایت بیان کی کہان کے لخت مگر حضرت عبداللہ بعثت سے مدت بعد پیدا ہوئے تھے دخرت عبداللہ کا ساع بھی ہجرت سے سات یااس سے زائد سال بعد ثابت ہوسکتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ حبشہ سے غزوہ خبیر کی رات آئے تھے اور غزوہ خبیر سنہ سات ہجری میں واقعہ ہوا آپ اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے حضرت علیمہ سعدیہ صلح انہ آئی تھیں۔
اس مدت میں یااس کے ایک سال بعد جعر انہ آئی تھیں۔

ابن کثیر کی روایت میں بہت اختلاف ہاس روایت میں جو ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے۔ اُن میں سے جس نے کہا دعن عبداللہ بن جعفر کہا من عبداللہ بن جعفر عن علیمہ اور بعض نے کہا عن عبداللہ بن جعفر عدمتنی علیمہ کے الفاظ نقل کیا ہے۔

امام محمد بن یوسف الشامی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ مستدنہیں بلکہ مستداللہ بن جعفر حدثت مستنداً سرائد بن جعفر حدثت عن حلیمہ۔''واللہ تعالیٰ اعلم

الحافظ نے کہا ابن کثیر نے دیکھا یہ علت اس یقین کو روکتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہو لیکن حقیقت میں الیک کوئی علت نہیں ہے ۔ کیونکہ وہ شواہد جواس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو یا یا کثیر ہیں اور ان کی اسناد جید ہے۔

ابن سعد نے الی روایت بیان کی جس کے رجال سیح ہیں۔ انہوں نے حضرت محمد بن منکدر سے مرسل روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک عورت بارگا ورسالت مآب میں حاضر ہوئی وہ آپ کی رضاعی ای

جان تھیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ای امی! کہہ کرا تھے اورا پنی چادر کو بچھادیا وہ اُس پر بدیٹھ گئیں۔

امام محمد بن یوسف صالحی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا پیجی جواب دیا گیا کہ حضرت عبداللہ نے بعض روایت واقعہ حضرت علیمہ سعد بیرضی اللہ عنہ سے بنی اور بعض اس شخص سے سنی جس نے اُن سے بن تھی یا جس نے ان سے روایت کی تھی۔

حافظ مغلطائی رحمہ اللہ نے ان کے ایمان کے بارے میں ایک جزی تحریر کی اس کا خلاصہ یہ ہے:

"آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے "ادب" میں اور ابود اور مطرانی اور ابود اور مطرانی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابوطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم سالتھ الیہ کی روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے میں اتنا بڑا تھا کہ میں اون کی ہڈی اٹھا سکتا تھا۔ایک عورت آئی وہ حضور سالتھ آئی کہ میں اون کی ہڈی اٹھا سکتا تھا۔ایک عورت آئی وہ حضور سالتھ آئی ہے قریب ہوئی آپ نے اپنی چادر ان کے لیے کھور اس پر بیٹھ گئیں میں نے بوچھا بی خاتوں کون ہیں؟ صحابہ کرام نے مجھے بتایا بی آپ کی رضاعی ای بیں۔امام ذہبی کا بی قول کہ مکن ہے وہ تو بیہ ہومر دود ہے کیونکہ انہوں نے سات ہجری کووفات یائی تھی۔"

پھر حافظ مغلطائی نے رضاعت کی حدیث نقل کی ہے۔ پھر کہاا گر کہا جائے کہ ان دونوں روایتوں سے استدلال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اسے کہیں گے کہ اس کی گئی وجوہات ہیں ۔اس شخص کے شبہ کو دور کرنے کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ غزوہ خنین میں حاضر ہونے والی آپ کی رضاعی بہن تھی کیونکہ یہ بعید ہے کہ آپ کی رضاعی والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ ہو کیونکہ یہ دونوں روایت دوسی بیات نے بیان
کیں ہیں جوانہوں نے ان سے بالمشافہ سیس تھیں ۔ حالا نکہ وہ اس
وقت کم س تھیں بیام بھی ای مؤقف کو تقویت ویتا ہے۔ ہیں کہتا ہوں
کہ حافظ نے بہت سے آثار لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ بیر آنے والی آپ
کی رضاعی ای ہی تھیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بیر متعدد طرق اس
امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی اصل اصیل ہے ان طرق کا اتفاق اس
شخص کا ردہ جو یہ بھتا ہے کہ آپ کی رضاعی بہن آپ کی خدمت
میں حاضر ہوتی تھیں۔ بیر حافظ دمیاطی ہیں جنہوں نے بیر گمان کیا کہ
آنے والی آپ کی رضاعی بہن تھی۔ واللہ تعالی اعلم

علا کی ایک جماعت نے حضرت حلیمہ سعدید کو صحابیات میں شامل کیا ہے ابو بکر بن احمد بن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں اُن خواتین کاذ کر کیا ہے جنہوں نے حضور سے روایت کیا ہے فر مایا" باب الخا: حلیمہ بنت ابی ذک س۔۔۔

حافظ ابومحمد منذری نے مختصر سنن الی داؤد میں لکھا ہے کہ حفزت علیمہ سعد بیرضی اللہ عند آپ کی رضائی امی تھیں ۔انہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو تمیں تھیں اور آپ سے روایت بھی کی تھی۔

حافظ ابن الجوزی نے ''الحدائق'' میں لکھا ہے کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور سال اللہ اللہ عنہا حضور سال اللہ عنہا سے نکاح فر مالیا تھا آپ نے حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا سے نکاح فر مالیا تھا ۔ انہوں نے آپ سے قط سالی کی شکایت کی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مضی اللہ عنہا کو عالیہ کہ یاں اور کچھاونٹ عطا کیے۔

پھر بعثت کے بعد وہ آپ کی خدمت ہیں حاضر ہو تھی اوراسلام قبول کیا ، بیعت کی اوران کے خاوند حضرت حارث نے بھی اسلام قبول کیا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ''الثقا'' ہیں لکھا ہے کہ جب حضرت علیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا آپ کی خدمت ہیں حاضر ہو تیں تو آپ نے این چادر بچھائی اوران کی ضرورت پوری کردی جب آپ ساتھ آپ کی خدمت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ آپ ساتھ آپ کی خوائی اوران کی ضرورت پوری کردی جب کے پاس آئیں تو انہوں بھی اُن کے ساتھ اچھا برتا و کیا نے اور میں کہتا ہوں یہ کلام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ کا ہے (لیکن) ابن اور میں کہتا ہوں یہ کلام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ کا ہے (لیکن) ابن سعد نے عمر بن سے مرسلا روایت کیا ہے انہوں بیان کیا کہ حضور ساتھ آپ کی رضا عی ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہو تیں تو آپ نے اس سی تا صدیق آب ہے کی رضا عی ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہو تیں تو آپ نے سیدناصد بی آب کی واران کی ضرورت پوری کردی ۔ پھروہ میں تو انہوں بھی اس طرح کیا پھروہ اُن کے ساتھ برتا و کیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ''ام'' کا اطلاق ٹرف اور لغت میں (صرف)حقیقی ماں پر ہوتا ہے۔ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ بہن کو ماں کہتا ہو۔لہذا جواس بارے میں کہا گیا ہے بیروایت اُس کور دکرتی ہے۔

اوراس کے علاوہ امام ابوداؤد نے سند سی کے ساتھ حضرت عمروبن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنی کہ ایک دن حضور سالٹھ آلیا ہم تشریف فر ماشھ کہ آپ کے رضائی باپ (حارث) حاضر خدمت ہوئے آپ نے این کچھ چادر ان کے لیے بچھا دی ۔ پھر آپ کی رضائی ماں حاضر خدمت ہوئیں آپ نے چادر کا دوسرا حصداُن کے لیے بچھادیا ۔ پھر خدمت ہوئیں آپ نے چادر کا دوسرا حصداُن کے لیے بچھادیا ۔ پھر

آپ کارضا کی بھائی حاضر ہواتو آپ نے اُسے اپنے سامنے بٹھالیا۔ ابوعمر نے حضرت عطابن یسار سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا حضور صابع الیابی کی رضا می امی جان آپ کی خدمت میں حاضر ہو نمیں آپ نے اٹھ کران کا استقبال کیا اپنی چادرمبارک ان کے لیے بچھا دی وہ اس پر بیٹھ گئیں۔

تیسری وجہ کہنے والے کے لیے بید درست نہیں کہ وہ یوں کہے کہ ہم اسلیم کر لیتے ہیں کہ بیآ نے والی حفزت حلیمہ ہی تھیں تو پھر ان کے اسلام کی کیا دلیل ہے؟ شاید بید دلیل ہو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی ۔ یا بید دلیل ہو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی ایکی ہے دوایت بیان کی ہے۔

حافظ مغلطائی اس پردلیل دیے ہیں فرماتے ہیں:

"میں نے ۸۳۸ ھیں ماہ رہے الاخریس کی ۲۲ تاریخ اتوار کے دن میں نے ۵۳۸ ھیں ماہ رہے الاخریس کی ۲۲ تاریخ اتوار کے دن میں نے خواب کے اندر حضرت عیسی علیہ السلام کی زیارت کی میں نے ان سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بوچھا توانہوں نے بان سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا۔امام ابوالحس علی بن جابر ہاشمی نے بیا شعار ہمیں سنائے ہیں:

اما حلیمهٔ من ضغ المنحتارِ
فَبِهِ غَدَتُ تَنْهَی عَلَی الْاَنحیَارِ
فِی جَنَهٔ الْفِرْدُوسِ دَارُ مَقَامِها
اکْوِمْ بِهَا یَاصَاحِبِی مِنْ دَارِ
مَرْت حلیم سعد بیرضی الله عنها نے حضور سَاتَ اللّٰیِ کودود هیلایا ای
وجہ سے وہ بڑے بڑے پاکبازوں پر فخر کرنے لگیس ان کا ٹھکانہ
جنت الفردوس ہے اے میرے دوست! بیکتنا معزز ٹھکانہ ہے۔

حافظ مغلطا ی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں اسطرح میں نے بھی اس پر میں میں چند شعر کھے اس پر جمیں بہت فائدہ ہواوہ اشعاریہ ہیں:

اَضْحَتْ حَلِيْهَةُ تَزُ دَهِی بِمَفَاخِرِ مَا نَالَهَا فِی عَصْرِهَا اِثْنَانِ مِا نَالَهَا فِی عَصْرِهَا اِثْنَانِ مِنْهَا الْکَفَا لَهُ وَالَّر ضَاعُ وَصُحْبَةُ وَالْحَوْنِ وَالْخَايَةُ الْقُصُوى دَضَا الرَّحْمٰنِ وَالْخَايَةُ الْقُصُوى دَضَا الرَّحْمٰنِ حَفرت عليم سعد يرض الشعنهاان مفاخر پرفخر کرنے لکيس جوان کے حفرت عليم سعد يرض الشعنهاان مفاخر پرفخر کرنے لکيس جوان کے زمانہ ميں دوافراد بھی حاصل نہ کرسکے ۔وہ مفاخر حضور صلى الله الله کی رضا ہے وہ الله کی رضا ہو الله کی رضا ہو الله کی رضا ہو الله کی رضا ہو گئی۔

(سبل البدى والرشادفي سيرت خيرالعباد: الباب الثالث في اسلام السيدة حليمة وزوجبا صفحه ٣٨٢ تا٣٨٢ جلد ا مكتبه نعمانيه پشاور)

## حضور رضاعي والدحارث بن عبدالعزي:

حضرت عليمه سعديدرض الله عنها كے خاوند حارث رضى الله عنه كو بہت سے علما و نصحابہ بين سے علما و نحصابہ بين شارنہيں كيا ليكن' فقير قادرى' نے اس پرسير صحابہ پر لكھى جانى والى كتب ميں حضرت حارث بن عبدالعزى كے بارے ميں بيروايت پڑھى جس ميں آپ كے ايمان لانے كاوا قعہ بيان كى گيا جن ميں ' اُسدُ الغابہ فى معرفة الصحابہ' اورامام حجر العسقلانى كى' الاصابہ فى تميز الصحابہ' ہے اُس ميں انہوں نے ابن اسحاق سے روايت كيا ہے فرماتے ہيں

حدثنى والدى إسحاق بن يسار عن رجال من بنى سعد بن بكر قالوا قدم الحارث بن عبد العزى أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عكة فقالت له قريش، حين نزلعلیه ألاتسمعیا حارضمایقول ابنا هذا او قال ما یقول قالوا یزعم أن الناس یبعثون بعد الموت وأن لله داراً من نار یعنّب فیها من عصاه وداراً یکرم فیها من أطاعه، شتّت أمرنا وفرّق جماعتنا. فأتاه فقال أی بنی ما لك ولقومك یشانئونك ویزعمون أنك تقول إن الناس یبعثون بعد الموت ثم یصیرون إلی جنة ونار. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم أنا أزعم ذلك، ولو قد كان ذلك الیوم یا أبت لقد أخذت بیدك حتاعرفك حدیثك الیوم فأسلم الحارث بعد ذلك فحسن حدیثك الیوم فأسلم الحارث بعد ذلك فحسن فعرّفنی ما قال لم یرسلنی إن شاء الله تعالی حتی یدخلنی الجنة.

جھے میرے والداسحاق بن بیار نے بیان کیا کہ بوسعد کے پچھافراد
نے بیان کیا کہ حضور ساہ بھائی ہے رضائی باپ مکہ مکرمہ میں
آپ ساہ بھائی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے توقریش مکہ
نے انہیں کہا کہ اے حارث! اپنے اس بیٹے کے بارے میں بنہیں
رہے کہ وہ کیا کہ درہا ہے۔ حارث کہنے لگے بتاؤوہ کیا کہتے ہیں قریش
مکہ کہنے لگے کہ اُن کا گمان ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعداُ تھا یا جائے
گارب تعالیٰ کا ایک (بنایا ہوا) ایک ایسادار ہے جس میں آگ ہے وہ
اس میں نافر مانوں کو سرزادے گا۔ اور ایک ایسا گھر ہے جس میں وہ
اپ فرمانبرداروں کو عزیمیں عطاکرے گا۔ اس نے تمام معاملات
منتشر کردیے ہیں ہماری جمیعت بھیردی ہے۔

حارث جب آپ سائنداییم کے پاس آئے تو کہا اے نور نظر! آپ کو اور آپ کی قوم کوکیا ہے کہ وہ آپ ہے بغض رکھتی ہے اور گمان کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف جائیں گے حضور سائندائیم نے فرمایا میں یہ یقین رکھتا ہوں۔ کہ جب وہ دن آئے گاتو میں آپ کا ہاتھ خام لوں گاحتی کہ میں آخ کے دن کی بات یا دکراؤں گا۔ اس کے بعد حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا۔ اسلام لاتے وقت انہوں نے کہا میرا نورنظر میرا بازوتھام لے گا اور مجھے وہ بات یا دکرائے گا جواس نے کی تھی وہ مجھے نہیں چھوڑے گاحتی کہ مجھے جنت میں داخل کردیں گے۔

ال روایت کے آخر میں بیان کیا گیا: "فحسن اسلامه"

(أسدُ الغابه في معرفة الصحابة "الحارث بن عبدالعزى صفحه ۲۲۲ جلدا مكتبه وحيديه پشاور)(الاصابه في تمييز الصحابة: الحارث بن العزى صفحه ۳۲۲ جلدا مكتبه وحيديه پشاور)

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى وبلغنى أن الحارث إنما أسلم بعدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

اس کے بعد ابن اسحاق نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضرت حارث نے آپ سَالِنَّا اِلِیْہِ کے وصال کے بعد ایمان قبول کیا ہے۔واللہ اعلم

### ابور وال كابيان:

ا بن سعد نے امام زہری ہے روایت کیا ہے کہ بنوحوازن کا ایک وفد حضور سال نظالیہ ہم کے پاس حاضر ہوااس میں آپ سال نظالیہ ہم کا یک رضاعی چپا بھی جس کا نام ابو ثروان تھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ سال نظالیہ ہم میں نے آپ سال نظالیہ ہم کا لڑکین دیکھا کسی لڑکے کو آپ ہے بہتر دیکھا میں نے آپ سال نظالیہ کا لڑکین دیکھا کسی لڑکے کو آپ سے بہتر دیکھا میں نے آپ سال نظالیہ کا لڑکین دیکھا کسی لڑکے کو آپ سے بہتر نہ دیکھا آپ نے آپ سال نظالیہ ہم کا جا کہ دیکھا آپ سے سال نظالیہ ہم کا جا کہ دیکھا آپ

سَالِمَا اللَّهِ مِيل بَعِلا كَي كَمْ مَا مِ حَصلتيل بدرجه اتم يا كَي جاتى ہے۔

حضور کی رضاعی مائیں:

دى خوش نصيب خواتين كويه سعادت حاصل موئى جن تذكره يهال كياجار ہا ہے: امام محمد بن يوسف الصالحي رقم طراز ہيں:

ا: سب سے پہلے آپ سائٹی آپٹی نے اپنی والدہ حضرت آ مندرضی اللہ تعالی عنہا کاسات دن تک ثیر نوش فر مایا اس کوایک جماعت نے بیان کیا۔

: ۲ ثویبہ: ابن مندہ نے لکھا ہے کہ آپ کے اسلام کے اندر میں اختلاف ہے ۔ -ابونعیم نے لکھا کہ ابن مندہ کے علاوہ میں کسی کونہیں جانتا جس نے اسلام کا تذکرہ کیا ہو۔ ابن جوزی نے لکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا

(سبل البدى والرشادفي سرة خيرالعباد: الباب الاول في مراضعة صفحه ٣٤٥ جلدا مكتبه نعمانيه پشاور)

شاه عبدالحق محد ث د بلوى رحمة الشفر ماتے ہيں:

سب سے پہلے جس نے حضورا کرم صافیۃ الیہ ہم کو دودھ پلایا وہ ابولہب کی باندی تو یہ تھی جس شب حضورا کرم صافیۃ الیہ ہم کی والادت ہوئی تو یہ نے ابولہب کو بشارت پہنچائی کہ تمہاری بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے ابولہب نے اس مشر دہ پراس کو آزاد کر کے تھم دیا کہ جاؤدودھ پلاؤ حق تعالیٰ نے اس خوثی ومسرت پر جو ابولہب نے حضورا کرم صافیۃ الیہ ہم کی والادت پر ظاہر کی اس کے عذاب میں کی کے دین اس پر سے عذاب اٹھالیا جاتا ہے ۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ۔ اس حدیث میں میلادشریف پڑھوانے والوں حدیث میں آیا ہے ۔ اس حدیث میں میلادشریف پڑھوانے والوں کے لیے ججت کہ حضورا کرم صافیۃ آیا ہم کی والادت کی رات میں خوثی ومسرت کا اظہار کریں اورخوب مال وزرخرج کریں ۔ مطلب یہ کہ باوجود یکہ ابولہب کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن کریم میں نازل

ہوچکی ہے جب اس نے حضور کے میلاد کی خوثی کی اوراس نے اپنی باندی کودودھ پلانے کی خاطر آزاد کردیا۔ تو حضور سائٹیلیلم کی طرف سے حق تعالی نے اسے اس کا بدلہ عنایت فرمایا۔

تو یہ کے اسلام میں اختلاف ہے بعض محدثین انہیں صحابیات میں شار
کرتے ہیں سرکی کتابوں میں ہے کہ حضور سالتھا این نے بحکم
رضاعت اُن کا اعزاز واکرام فرمایا ۔ اور مدینہ منورہ سے ان کے لیے
کیڑے اور انعام بھواتے ان کی وفات غزوہ نیبر کے بعد ۸ ھے میں
ہوئی ہے اور حضور اکرم سالتھا آپیل جب فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ
تشریف لائے توان کے رشتہ داروں کے بارے میں دریا فت کیا کہ
کوئی عزیز وقریب ہے معلوم ہوا کہ کوئی نہیں ۔ اور انہیں تو یہ نے سید
الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے
السہداء حضور اکرم صلی اللہ تعالی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
کے درمیان رضا می بھائی کی نسبت بھی ثابت ہے۔

(مدارج النبوت (فارسي) قسم دوم باب اول وصل اول كسيكه آنحضرت بالليطة راشيرداد صفحه ١٨،١ جلد ٢ نوريه رضويه پېلشنگ كمپني لابور)

۳: حضرت حلیمہ کے علاوہ بنوسعد کی ایک اورعورت نے بھی بیسعادت حاصل کی تھی۔ ابن سعد نے ابن الی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بنوسعد بن بکر میں دودھ پیتے تھے۔ ان کی رضاعی مال نے بھی حضور سالٹنڈ آپیلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہمراہ جلوہ افروز تھے۔

﴿ : خولہ بنت منذر بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن عدی بن نجارام برده انساریہ نے بھی آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی تھی۔اس کا تذکرہ امام ابوالحسن ابراہیم ابن الامین نے کیا ہے کہ اس نے حضور سال نیاتیہ ہم کو دودھ پلایا تھا۔

العدوى نے اس كا تذكره كيا ہے "العيون المورد " ميں بھى اس كا تذكره ہے ليكن پيوہم ہے اس نے آپ كے لخت جگر حضرت سيدنا ابراہيم رضى الله عنه كودود دھ بلايا تھا۔ اس بات کا تذکرہ ابن عد، ابوعمر وغیرہ مانے کیا ہے ابن تجرنے ''الاصابہ' میں ای طرح لکھا ہے اس کا نسب چلانے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ بید حضورا کریم سائٹ آئیلی کے فرزند ارجمند کی دایا ہیں۔ درست بھی یہی ہے لیکن بعض پرانے نسخوں میں ''ابن' کا لفظ مٹ گیا ہے۔ میں نے کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا جو اس امر ہے آگاہ کرتا۔ مدت بعد میں نے قاضی عز الدین بن قاضی بدرالدین کی مختصر سرت کا مطالعہ کیا اس میں تحریر تھا کہ ابن امین نے جو بیل کھا کہ ودودھ پلایا تھا بیان کا وہم ہے۔ بعض ہم عصر علماء نے ان سے کسی گرفت کے بغیر بیمؤ قف روایت کیا ہے۔ میں اس امر پرخوش ہوگیا میں نے رب تعالیٰ کی تحریف کی۔

3: حفرت ام ایمن برکة رضی الله عنها نے بھی بیسعادت حاصل کی تھی ۔علامہ قرطبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن مشہور مؤقف سے ہے کہ آپ ان کی کفالت میں تھے ۔ انہوں نے اپنادودھ آپ کونہیں پلایا۔

، ۱۸،۷ ابوعمر نے ذکر کیا ہے آپ سائٹھ آلیا ہم بنوسلیم کی تین خواتین کے پاس سے گزر ہے توانہوں نے آپ کوا پنادودھ پیش کیا آپ نے ان کا دودھ نوش فر مالیا۔ 9: ام فروہ مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے۔

• ا: حضرت حليمه سعد بيرضى الله تعالى عنها جن كاذكر يهلكر چكا بين \_ ...
(سبل البدى والرشادفي سيرة خيرالعباد: الباب الاول في مراضعة صفحه ملخصاً

۳۷۵٬۳۷۸ جلد امکتبه نعمانیه پشاور)

ابِرَتِيم نَام واقدى كَوالِ عَين الرَّهِ مِن الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مَعَ أُمِّهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مَعَ أُمِّهِ فَلَهَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ خُرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى أَخُوالِهِ بَنِي عَلِيِّ بْنِي عَلِي بْنِي عَلِي بْنِي النَّهُ وَمَعَهُ أُمُّ النَّهُ النَّهُ عَلَى وَنُ بَنِي عَلِي بْنِي النَّهُ عَلَى مِنْ بَنِي عَلِي بْنِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

إِلَى أَطْهِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ عَرَفَهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرُتُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ يَخْتَلِفُ إِلَّ يَنْظُرُ إِلَّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنِّي فَلَقِيِّنِي يَوْمًا خَالِيًا فَقَالَ يَاغُلَامُ مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ أَحْمَلُ وَنَظَرَ إِلَى ظَهْرِي فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ هَنَا نَبِيُّ هَذِيهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ رَاحَ إِلَى أُخْوَالِي فَخَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ فَأُخْبَرُوا أُمِّي فَخَافَتْ عَلَىَّ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ أُمُّر أَيْمَنَ تُحَدِّثُ تَقُولُ أَتَانِي رَجُلَانِ مِنَ الْيَهُودِ يَوْمًا يضفَ النَّهَارِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالًا أُخْرِجِي لَنَا أَحْمَلَ فَأُخْرَجُتُهُ وَنَظَرَا إِلَيْهِ وَقَلَّبَاهُ مَلِيًّا حَتَّى إِنَّهُمَا لَيَنْظُرَانِ إِلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ هَنَا نَبِيُّ هَنِهِ الْأُمَّةِ وَهَٰذِيهِ دَارُ هِجْرَتِهِ وَسَيَكُونُ بِهَٰذِيهِ الْبَلْدَةِ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبِي أَمْرٌ عَظِيمٌ قَالَتْ أُمُّر أَيْمَنَ وَوَعَيْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ كَلَامِهِمَا جُوعُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ قَالُوا فَرَجَعَتُ بِهِ أُمُّهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَبَّا كَانَ بِالْأَبْوَاءِ تُؤُفِّيتُ آمِنَةُ بِٱلْأَبْوَاءِ فَرَجَعَتْ بِهِ أُمُّ أَيْمَنَ عَلَى الْبَعِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ قَرِمَا عَلَيْهِمَا مَكَّةً، وَكَانَتْ تَحْضُنُهُ کہ نی کریم مانتھا کے بعد) اپنی والدہ کے پاس سے لگے۔جبآب سانفائیلم کی عمر چھ برس ہوئی توآپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کرمدینه منورہ آپ کے ننہال بنوعدی بن نجار میں اینے رشتہ دواروں کی ملاقات (یااینے خاوند کی قبر زیارت کے لیے تشریف لے گئیں )ان کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنها بھی تھیں ۔حضرت آمنہ رضی اللہ عنها آپ سالیٹھائیل کو لے کر دارنا بغه میں اتریں ۔'' نابغہ بنونجار کا ایک آ دمی تھا۔وہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ بی کریم سائٹیلیا ہم (جمرت کے بعد) درنابغہ کو دیکھ کرکئی باتیں یاد کرتے سے جو بچپن میں آپ کے ساتھ پیش آئیں آپ سائٹیلیا ہوعدی بن نجار کے قلعد مکھتے تو پہچان لیا کرتے۔

سی سی الیا الی بی جارئے لعد کیے وہ کیے ان از نے۔

ایک واقعہ یہ بھی آپ سالیا کرنے کے انہی واقعات مین سے ایک واقعہ یہ بھی آپ سالیا الیہ منایا کرتے کہ ایک یہودی مجھے گھور گھور کرد یکھا کرتا تھا ایک دن وہ مجھے علیحد گی میں ملا کہنے لگا اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد سالی ایک اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے ساوہ کہ رہا تھا یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھروہ میرے نہال والوں کے پاس گیا اور انہیں اس سے آگاہ کیا انہوں نے میری والدہ کو بتلایا تو وہ میرے متعلق اس سے آگاہ کیا انہوں نے میری والدہ کو بتلایا تو وہ میرے متعلق ڈرنے لگیس چنا نچے ہم مدینہ سے واپس آگئے۔

ام ایمن بتلایا کرتیں کہ ان دنوں دو یہودی مدینہ میں میرے پاس آ کے کہنے گئے ہمیں احمد سائٹی آیئی کو زکال لائی ۔وہ آپ سائٹی آیئی کو زکال لائی ۔وہ آپ سائٹی آیئی کو سائٹی سے کہا بیاس امت کا نبی ہے اور اس شہر کی طرف ہجرت کر ہے گا چراس شہر میں قتل اور اسیری جیسے عظیم حوادث رونما ہوں گے۔ام کا پھراس شہر میں قتل اور اسیری جیسے عظیم حوادث رونما ہوں گے۔ام ایمن کہتی ہیں میں نے ان دونوں کی باتیں یا در کھیں۔

واقدی کہتے ہیں آپ سالٹھالیہ ہم کی والدہ آپ سالٹھالیہ ہم کو لے کرسوئے مکہ روانہ ہوئیل ۔ راستہ میں ابواء کے مقام پرآپ کا وصال ہو گیا۔

(دلائل النبوة لابي نعيم: الفصل الحادى عشر: ذكرخروجه بماليطه مع امه الى المدينةزائراخواله صفحه ١٦٣، ١٦٢ اجلدا نوريه رضويه پبلشنگ كمپني لابور)

ابرتيم في بندز برى ام عام بنت الى رجم ابنى ال سروايت ك عن امها قالت شهدت آمنة امر رسول الله على في علتها ماتت التي ماتت فيها وهمد غلام يقع له خمس سنين عنه رأسها فنظرت الى وجهه ثم قالت

بأرك فيك الله من غلام يابن الذي من حومته الحمام نجأبعون الهلك الهنعام فودى غداة الضرب بالسهام عائة من ابل سوام ان صح ما ابصيرت في المنام فأنت مبعوث الى الانأم من عند ذي الجلال والاكرام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والاسلام دين ابيك البرابراهام فالله انهاك عن الاصنام ان لاتواليها الاقوام ثم قالت : كُلُّ حَيِّ مَيَّتُ ، وَكُلُّ جَدِيْدٍ بَالٍ ، وكل كبيريفني ،وانا ميتة وذكري باق. وقد تركت خيراً ووللت طهرا، ثمرماتت

کہ میں رسول اللہ سالیٹھائیلی کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس اس مرض کے زمانے میں جس میں ان کی وفات ہوئی موجود تھی۔اور حضور سالیٹھائیلی جن کی عمر صرف پانچ سال تھی بالیس پر بیٹھے تھے اور مریضہ ماں اپنے صاحبزاد ہے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر حضرت آمنہ نے بیاشعار پڑھے:

بارك فيك الله من غلام ياابن الذى من حومته الحمام نجابعون الملك المنعام

فودى غداة الضرب بالسهام عائة من ابل سوام ان صح ما انصيرت في المنام مبعوث الى الانام فأنت عند ذي الجلال والاكرام في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والاسلام البرابراهام ابيك دين فالله انهاك عن الاصنام لاتواليها مع الاقوام اے میرے بیٹے! اللہ تعالی تمہاری عمر میں برکت دے۔اے اس تحض کے فرزند جو (میراثو ہر ہے اوروہ) وصال کر چکے ہیں۔ جس نے انعام واکرام کرنے والے خداکی مدد سے اس وقت نجات یائی تھی جب قرعداندازی میں ان کانام نکا۔ پھران کی دیت میں چھوڑے ہوئے سو(۱۰۰) اونٹ ذیج کئے گئے اور جوخواب میں میں نے دیکھا ہے اگروہ سیجے ہے۔

۔ تو یقیناً آپ لوگوں کی طرف عظمت وجلالت والے خدا کی جانب ہے مبعوث ہوں گے آپ سالٹ آپ لوگوں کی طرف عظمت وجلالت والے خدا کی جانب ہے مبعوث ہوں گے ۔ بلا شبہ اسلام کے ساتھ آپ سالٹ آپ کی بعثت ہوگی ۔ اسلام ، بلا شبہ تمہا ہے نیکو کار والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتوں ہے محفوظ رکھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ال کی پیروی نہ کریں ۔

پيرآپ نے فرمايا:

كُلُّ حَيِّمَيِّتٌ وَكُلُّ جَدِيْدٍ بَالٍ وكل كبيريفني واناميتة

### وذكرى باق وقدر كتخيراً وولدت طهرا ثمرماتت

"برزندہ نے مرجانا ہے، ہر نے نے پرانا ہوجانا ہے۔ ہر بڑے نے فنا ہوجانا ہے۔ ہر بڑے نے فنا ہوجانا ہے۔ ہر باقی رہے گا۔ اور میں جملائی چھوڑ کرجارہی ہوں۔ اور پاکیزہ اولاد (حضورعلیہ السلام) کوچھوڑ کرجارہی ہوں۔

(الحصائص الكبرى: باب ماوقع عندوفاة امه والميليظة من الآيات صفحه ۱۳۵, ۱۳۵ جلد ا مكتبه حقانيه پشاور) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنية : ذكروفاة امه والميليظة صفحه ۳۱۰, ۳۱۱ جلد ا دارالكتب العلميه بيروت)

## حضرت عبد المطلب في كفالت:

گزشته اوراق میں حفرت عبدالمطلب کے حوالے سے تفصیا ذکر کیا جاچکا ہے ۔
لیکن آپ مان فیلین کی کفالت کے بارے میں چندا ہم با تیں یہاں پرذکر کررہے ہیں۔
لما توفیت آمنة أمر رسول الله صلی الله علیه وسلم
ضمه إلیه جده عبد المطلب ورق علیه رقة لمریرقها
علی ولده.

جب آپ صلافظ آلیا ہم کی والدہ ماجدہ حضرت آمندرضی اللہ عنہ کا وصال ہوگیا تو آپ کو آپ کے جدامجد نے اپنی کفالت میں لے لیا انہوں نے آپ پر اتنی شفقت کی کہ اتنا پیاروہ اپنی اولا د سے بھی انہیں کرتے تھے۔

ابن اسحاق وَالْبَيْهَقِيّ وابو نعيم من طريقه قَالَ حَداثِنِي الْعَبَّاسِ بن عبدالله ابن معبد عَن بعض أُهله قَالَ كَانَ يوضع لعبد الْمطلب فرَاش فِي ظلّ الْكَعْبَة وَكَانَ لَا يجلس عَلَيْهِ أُحُدُ من بنيه إجلالا لَهُ وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْتِي حَتَّى يجلس عَلَيْهِ وَسلم يَأْتِي حَتَّى يجلس عَلَيْهِ

فَينُهب أَعْمَامه يؤخرونه فَيَقُول جِله دعوا ابنى فيمسح على ظهره وَيَقُول إِن لِابنى هَنَا لشأنا فتوفى عبد البطلب وَالنّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابن ثَمَان سِنِين وَأُوصى بِهِ أَبَاطَالب.

ابن اسحاق ، بیبقی ، ابولعیم نے اپن سند سے بیان کیا ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عباس بن معبد نے اوران سے ان کے بعض گر والوں نے حدیث بیان کی کہ عبدالمطلب کے لیے سامیہ خانہ کعبہ بیس مند لگائی جاتی اورمند پراُن کے جلال کی وجہ ہے آپ کی اولاد (سمیت) کوئی نہ بیٹھتا ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آپ ای مند پر بیٹھ جاتے ۔ جب کوئی چچا بی آپ کو دکھ لیتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مند سے اُٹھنے کے لیے دکھ لیتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مند سے اُٹھنے کے لیے کہتا تو پھر عبدالمطلب فر ماتے ''میر سے بیٹے سے پچھ نہ کہو'' پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیر سے ہوئے کہتے ''ان لا بنی ھذالسا اُن' بلا شبہ میر سے اس بیٹے کی بڑی شان ہے ۔ جب عبدالمطلب نے وفات پائی اُس وفت حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی آٹھ سال کے تھے ۔عبدالمطلب نے وفات سے پہلے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی (پرورش) کے بار سے سے پہلے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی (پرورش) کے بار سے میں ابوطالب کو وصیت کردی تھی۔

(الخصائص الكبرى با ب معرفة عبدالمطلب بشان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :ص١٣٨,١٣٧ ج ا مكتبه الحقانيه پشاور)

وقال قوم من بنى من لج لعبد المطلب احتفظ به فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم التى فى المقام منه وقال عبد المطلب لأم أيمن: يا بركة احتفظى به لا تغفلى عنه فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبى هذه الأمة بنومد لج کے بعض لگوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا ان کی خوب حفاظت کروان کے قد مین شریفین اس قدم سے بہت زیادہ ملتے ہیں ۔
- جومقام ابرا ہیمی میں ہے حضرت عبدالمطلب حضرت ام ایمن سے فرماتے برکۃ ان کی خوب حفاظت کیا کروان سے خفلت کا ظہار نہ کیا کرواہل کتاب گمان کرتے ہیں کہ بیاس امت مرحومہ کے نبی ( مانشانیکی ہیں) ہیں

وروى المحاملي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال سمعت أبي يقول كان لعبد المطلب مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره وكان حرب بن أمية فن دونه يجلسون حوله دون المفرش، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو غلام لم يبلغ الحلم فجلس على المفرش فجذبه رجل فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد المطلب وذلك بعد ما لله عليه وسلم، فقال عبد المطلب وذلك بعد ما كف بصرة ما لابني يبكى؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوة. دعوا ابنى يجلس عليه فإنه يحسمن نفسه بشرف وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربى قبله ولا يعرق.

کاملی نے حفرت ابن عباس سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد ما جد کوفر ماتے سنا حضرت عبدالمطلب کے لیے مقام جر میں ایک چٹائی پر بیٹھ گئے ۔ ایک شخص نے آپ کو کھینچا تو آپ رونے کیا گئے ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی ۔ میرانو رنظر کیوں رور ہا ہے لوگوں نے بتایا انہوں نے چٹائی پر بیٹھنے کیکوشش کی اور ہم نے انہیں منع کیا ۔ انہوں نے فرمایا: میر نے ورنظر

کواس پر بیٹھنے دویدا پنے بارے شرف محموں کرتے ہیں۔ مجھے امیر ہے کہ بیشرف کے اس مقام تک پینچیں گے جس پر نہ پہلے نہ ہی بعد میں کوئی عربی پہنچا ہوگا۔

وروى البلاذرى عن الزهرى وهمه بن السائب أن عبد المطلب كان إذا أق بالطعام أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وربما أقعده على فخذه فيؤثره بأطيب طعامه، وكان رقيقاعليه برا به، فربما أق بالطعام وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا فلا يمس شيئاً منه حتى يؤتى به. وكان يفرش له في ظل الكعبة ويجلس بنوه حول فراشه إلى خروجه فإذا خرج قاموا على رأسه مع عبيده إجلالا له وكان فيجلس على الله عليه وسلم يأتى وهو غلام جفر فيجلس على الفراش فيأخذه أعمامه ليؤخروه فيجلس على الفراش فيأخذه أعمامه ليؤخروه لشأنا. ويقبل رأسه ويمسح صدرة ويسر بكلامه وما يرى منه.

بلاذری نے امام زہری اور محد بن سائب سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب کے لیے کھانا لایا جاتا ہے تو وہ حضور سائن فالیا ہم کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتے آکٹر اوقات اپنی ران پر بٹھا لیتے آپ کوعمدہ کھانا کھلاتے وہ آپ پر بڑے شفق اور مہر بان تھے۔اگر کھانا اس وقت آتا جب حضور سائن فالیہ تشریف فر مانہ ہوتے تو وہ کھانے کو ہاتھ تک نہ لگاتے حتی کہ آپ تشریف نے آئے۔ان کے لیے ظل کعبہ میں تک نہ لگاتے حتی کہ آپ تشریف نے آئے۔ان کے لیے ظل کعبہ میں

ایک چٹائی بچھائی جاتی ان کے فرزنداس چٹائی کے اردگر بیٹھتے تھے
جب حضرت عبدالمطلب آجاتے تو وہ ان کے جلال کی وجہ سے ان
کے سر پر کھڑے ہوجاتے ۔حضور صلی تیلی آپ معصوم بچپن میں تھے
آپ ان کی چٹائی پر بیٹھ جاتے آپ کے بچپا آپ کو وہاں سے ہٹانے
کی کوشش کرتے حضرت عبدالمطلب فرماتے میر نظر کو چھوڑ دوتم
ان سے کیا چاہتے ہوان کی عظیم شان ہوگی وآپ کے سراقدس جو مے
سینہ مبارک پر ہاتھ بھیرتے آپ کی زیارت کر کے اور آپ کی گفتگو
سینہ مبارک پر ہاتھ بھیرتے آپ کی زیارت کر کے اور آپ کی گفتگو

(سبل البدى والرشاد في سيرت خير العباد: في كفالة عبدالمطلب رسول الله والمالية والمال

ابن الجوزى في "الوفا" ميں لكھا ہے كه

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى في "الوفا" في سنة سبع من مولدة صلى الله عليه وسلم أصابه رمد شديد فعولج عمكة فلم يغن فقيل لعبد المطلب إن في ناحية عكاظر اهبا يعالج الأعين فركب إليه فناداة وديرة مغلق فلم يجبه فتزلزل ديرة حتى كاد أن يسقط عليه فخرج مبادرا فقال: يا عبد المطلب إن هذا الغلام نبى هذه الأمة ولو لم أخرج إليك لخر على ديرى فارجع به واحفظه لا يقتله بعض أهل الكتاب. قم عالجه وأعطاه ما يعالج به. وألتى له المحبة في قلوب قومه وكل من يراة

آپ کی عمر مبارک کے ساتو یں سال آپ کوشد ید آشوب چشم ہوگیا مکم کرمہ میں آپ کاعلاج کرایا گیا مگرافا قدنہ ہوا حضرت عبد المطلب سے کہا گیا عکاظ کی طرف ایک راجب رہتا ہے جو آٹھوں کاعلاج کرتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب آپ کوسوار کرا کرادھر لے گئے۔ اسے آواز
دی اس کا گرجا بند تھا اس نے جواب نہ دیا اس کا گرجا لرزا تھا قریب
تھا کہ اس پر گرپڑتا وہ جلدی سے باہر نکلا اس نے کہا عبدالمطلب! یہ
بچہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اگر میں تمہارے پاس نہ آتا تو یہ گرجا
میرے او پر گرپڑتا انہیں واپس لے جا واوران کی تھا ظت کرواہل
کتاب انہیں شہد ہی نہ کردیں پھر اس نے آپ کا علاج کیا آپ کی
مجت آپ کی قوم کے ہر فرد کے دل میں ڈال دی گئی جو بھی آپ
صاب فی تی ہے کہ ودیکھا وہ آپ کی محبت کا اسیر ہوجا تا۔

(سبل البدى والرشاد في سيرت خير العباد: الباب الرابع فيما حصل له في سنة سبع من مولده صفحه ۱۳۴ جلد ۲ مكتبه نعمانيه پشاور)

## حضرت عبدالمطلب كي وفات:

جب آپ کے جدامجد کی وفات ہوئی تو آپ صلافی آلیے ہم مبارک کیا تھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق آٹھ ، آٹھ سال ایک ماہ اور دس دن ،نوسال ، چھسال تھی۔

نوٹ: فقیر قادری کہتا ہے کہ پہلاقول زیادہ صحیح ہے جس پر کئ شواہد موجود ہیں جن کوآ گے بیان کیا جارہا ہے۔

حضرت عبدالمطلب كى عمر مبارك ايك سوبيس سال تقى ، دوسر بي قول كے مطابق ، بياس سال اورا يك سوچواليس يا بچپانو سے سال تقى۔

ابن سعدنے امام واقدی کے حوالے ہے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم سے عرض کی گئی کیا آپ سال شاریج کو حضرت عبدالمطلب کی وفات ( کاوفت ) یاد ہے آپ نے فرمایا

ہاں! میں اُس وقت آٹھ سال کا تھا۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد: الباب الخامس في وفات عبد المطلب وصية لابي طالب برسول الله الله المستقدم المراد الايات صفحه ١٣٥ ، جلد ٢ مكتبه نعمانيه يشاور)

# حضرت عبدالمطلب في الوطالب كو وصيت:

ابن اسحاق وغيره نے لکھا

قال ابن إسحاق وغيرة ولها حضرت عبد الهطلب الوفاة أوصى أباطالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته والقيام عليه، وأوصى به إلى أبى طالب، لأن عبد الله وأباطالب كانا لأم واحدة، فلها مات عبد الهطلب كان أبو طالب هو الذى يلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جدة.

جب حضرت عبدالمطلب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جناب ابوطالب کو وصیت کی کہ وہ حضور صلاح اللہ کی حفاظت کریں ۔ انہوں ۔ ان کی نگہبانی کریں ان کے امور کی نگہداشت کریں ۔ انہوں نے جناب ابوطالب کو اس لیے وصیت کی تھی ۔ کیونکہ حضرت عبداللہ اور جناب ابوطالب کی والدہ ایک ہی تھیں آپ کے جدا مجد کے وصال کے بعد جناب ابوطالب آپ کے امور کے والی ہے۔

وروى ابن سعد والحسن بن عرفة وابن عساكر عن ابن عباس وغيرة قالوا: لها توفى عبد المطلب قبض أبوطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه، وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه ولدة وكان لا ينام إلا إلى جنبه وصب به صبابة لم يصب مثلها قط، وكان يخصه بالطعام وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعاً أو فرادى لم يشبعوا وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم حتى يحضر ابنى. فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فيفضلون من طعامهم وإن لم يكن معهم لم يشبعهم، وإن كان لبنا شرب أولهم ثم يتناول العيال القعب فيشربون منه فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعباً وحدة فيقول أبو طالب إنك لمبارك. وكان الصبيان يصيحون رمصاً شعثاً ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كهيلا.

ابن سعد، ابن عما کراور حسن بن عرفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو ابو
طالب آپ کے امور کے گران ہے ۔ وہ آپ کے ساتھ ہی رہے
تھے ۔ وہ آپ لے بہت شدید محبت کرتے تھے ۔ وہ اتنا بیارا پئی
اولاد سے بھی نہیں کرتے تھے ۔ آپ ان کے پاس ہی سوتے تھے
۔ وہ آپ کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام کرتے تھے ۔ جناب ابو
طالب کی اولاد جب اکھئے کھاتے یا الگ الگ کھاتے تو وہ سیر
ہوتے تھے ۔ جب حضور صاب اللی الک الگ کھاتے تو وہ سیر
ہوتے تھے ۔ جب حضور صاب ایک اولاد کو صبح یا شام کا کھانا کھلانا
چاہتے تو فر ماتے ابھی گھر جاؤ جتی کہ میرافرزند دلبند آجائے۔
حضور صاب اللی طالب جب ابنی اولاد کو صبح یا شام کا کھانا کھلانا
کھانا نے جاتا ۔ اگران کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تو وہ سیر نہ ہوتے تھے
کھانا نے جاتا ۔ اگران کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تو وہ سیر نہ ہوتے تھے

اگردوده موتا توسب سے پہلے آپ نوش فرماتے پھردیگراولادکودی پیالہ پکٹر اتے۔وہ اس سے پی لیتے ان کا آخری شخص بھی ایک پیالے سے سیراب موجا تا۔ حالانکہ وہ دوده ایک شخص باسانی پی سکتا تھا۔ ابو طالب کہتے آپ بہت مبارک ہیں ہے شہر سے رویرے اٹھتے تو ان کی آئھوں پرمیل پچیل گی موتی بال بھر سے موتے لیکن جب حضور صابح اٹھتے تو آپ کے سر پرتیل نگا ہوتا آئھوں میں سرمہ ہوتا طروی أبو نعیم عن أمر أیمن قالت: ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم شکا جوعا ولا عطشا لا فی کبر ہولا فی صغر ہ، و کان یغیو إذا أصبح فیشر ب من ماء زمزم شربة فر بھا عرضنا علیه الغداء فیقول أنا شبعان

ابونعیم نے حضرت ام ایمن سے روایت کیا ہے انہوں نے فر مایا میں
نے بھی نہیں و یکھا کہ حضور سال شائلی ہے نے بھی بھوک یا پیاس کی شکایت
کی ہو۔ یہ بچپن میں نہ ہی بڑی عمر میں ۔وقت صبح آپ جاتے آپ
زمزم پی لیتے بعض اوقات ہم کھانا پیش کرتے تو آپ فر ماتے میں سیر
ہوں۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد: الباب الخامس في وفات عبد المطلب وصية لابي طالب برسول الله بالميلات في دلك من الايات صفحه ٢ ١٦ جلد ٢ مكتبه نعمانيه پشاور)

روى الحسن بن سفيان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان أبو طالب يقرب للصبيان تصبيحهم فيضعون أيديهم فينتهبون ويكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلما رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه.

حسن بن سفیان نے حفرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔کہ

جناب ابوطالب بچوں کوناشتہ دیتے ان کے ہاتھ ناشتہ میں چلے جاتے مگر حضور سائن آلیا ہم اپنادست اقدس روک لیتے جب ابوطالب نے یہ دیکھا تو انہوں نے آپ کا کھانا علیحہ ہ کردیا۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد: الباب الخامس في وفات عبد المطلب وصية لابي طالب برسول الله المطلخة وماظبر في ذلك من الايات صفحه ١٣٦ اجلد ٢ مكتبه نعمانيه پشاور)

## حضور کے وسیلے سے بارش:

وى ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قالقدمت مكة وقريش في قحط، فقائل منهم يقولاعتمدوا واللات والعزى. وقائل منهم يقول اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأى أنى تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل. قالوا كأنك عنيت أبا طالب؛ قال إيها فقاموا باجمعهم وقمت معهم فدققنا عليه بابه فخرج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار قد اتشح به فشاروا إليه فقالوايا أباطالب أقحط الوادى وأجسب العيال فهلم فاستسق لنافخرج أبوطالب ومعه غلام كأنهشمس دجنة تجلت عليه سحابة قتماء وحوله أغيلبة فأخناه أبوطالب فألصق ظهرة بالكعبة ولاذباصبعه الغلام وما في السهاء قزعة فأقبل السحاب من هاهنا وها هنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادى والبادى وفي ذلك يقول أبوطالب:

> وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل ا بن عسا کرنے خلیمہ بن عُرْ فطہ سے روایت کیاانہوں نے فر مایا میں مكه مرمه آیا قریش قط سالی كاشكار تھان میں ہے ایک شخص نے كہا لات وعزیٰ کے پاس چلوکی نے کہا منا ۃ کے پاس چلوان میں سے ایک حسین وشکیل بزرگ نے کہاتم میں حضرت ابراہیم ملافظاتیا ہم کی اولا داور حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے بقیہ ہیں ۔لوگوں نے کہا کو یا کہ تمہاری مراد جناب ابوطالب ہیں اس نے کہا ہاں! وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ہمراہ اٹھا انہوں نے جناب ابوطالب كاوروازه كفتكه فاياك حسين جميل شخص بابر فكلاس نے ازار بہنا ہوا تھا۔ سارے لوگ ان کے یاس گئے انہوں نے کہا جناب ابوطالب!وادی قط سالی کا شکار ہوگئی۔اہل وعیال بھو کے م نے لگے ہیں آئی مارے لیے ایر رحت کی دعا کریں جناب ابوطالب اباہر نکلے ان کے ہمراہ ایک من موہنا بچے بھی تھا گویا کہ سورج ابھی بادلول کی اوٹ سے نکلاہو۔ان کے اردگردان کے ہم عمر یے بھی تھے جناب ابوطالب نے انہیں پکڑاان کی کمرانور خانہ کعبہ ك ساته لكائي ال يج ني ابني انكلي سي آسان كي طرف اشاره كيا آسان بربادل كالك عكرا بھى نەتقادھرادھر سے بادل آنے لگے۔وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اورموسلادھار بارش ہونے لگی وادی بہہ یری اور ہر طرف شادانی لہلانے لگی ای واقعہ کے بارے میں جناب ابوطالب نے کہاہے:

وَٱبْيَضْ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهَهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ

یکؤڈ بِهِ الْهَلَا کُ مِنْ اَلِ هَاشِمِ
فَهُمْ عِنْدَ هُ فِنَ نِعُمَةِ وَفَوَاضِلِ
وه سفید چرے والے ہیں ان کے چرو انور کے طفیل بارش طلب کی
جاتی ہے وہ بتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی عزت کے محافظ ہیں
۔ بنوہاشم کے ہلاک ہونے والے افراد آپ کی پناہ حاصل کرتے ہیں
وہ آ کیے یاس تعتیں اور عنایات ہیں۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد الباب السادس في استسقاء ابي طالب.....صفحه ١٣٤ جلد ٢ مكتبه نعمانيه پشاور)

ابن سعد نے عمر و بن سعید سے روایت کیا ہے:

ابن سعد: حدثنا الأزرق، حدثنا عبد الله بن عون، عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال كنت بنى البجاز مع ابن أخى، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم، فأدركنى العطش فشكوت إليه فقلت يا ابن أخي قد عطشت. وما قلت له ذلك وأنا أرى عندلا شيئاً إلا الجزع قال فثنى وركه ثم قال يا عم عطشت؟ قلت نعم. فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا أنا بالهاء فقال اشرب فشر بت.

کہ جناب ابوطالب نے فرمایا میں اپ محترم بھتیج کے ہمراہ ذوالمجاز کے مقام پر تھا مجھے پیاس نے آلیا۔ میں نے آپ سے شکوہ کیا میں نے کہا میر سے بھتیج! مجھے پیاس لگی ہے میں نے آپ کو صرف اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کے پاس گھبراہٹ کے علاوہ پچھاورنظر نہیں آرہا تھا آپ نے فرمایا چچا جان! آپ کو بیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے ایڑھی زمین پر ماری پانی کا چشمہرواں ہوگیا آپ نے فرمایا پانی ہی لیس میں نے پانی پی لیا۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد الباب السادس في استسقاء ابي طالب.....صفحه الما جلد مكتبه نعمانيه پشاور)

سفراام:

حضورا کرم مان شاہی کے عمر مبارک جب بارہ سال ہوئی تو آپ نے شام کا سفر کیا جس کی تفصیل درج ذیل روایات میں مذکور ہے۔

ابن سعداورا بن عساكر نے عبداللہ بن محمد بن عقیل اور ابن سعد نے عبدالرحلٰ بن ابزى سے اس كے علاوہ امام ترمذى ، بزار بيہ قى وغيرہ نے بھى اس كومحمد بن اسحاق سے روایت كيا ہے۔

عن محمد بن إسحاق قالوا إن أباطالب أراد المسير في ركب إلى الشام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أى عم إلى من تخلّفني ها هنا ؛ وصب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له أبو طالب فلها سارا أردفه خلفه فخرج به فنزلوا على صاحب دير فقال صاحب الدير ما هذا الغلام منك؛ قال ابني. قال ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حى. قال ولم؟ قال لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي. قال وما النبى؛ قال الذي يوحي إليه من السماء فينبئ أهل الأرض.قال الله أجل هما تقول. قال فاتق عليه اليهود. ثم خرج حتى نزل براهب أيضاً صاحب دير فقال ما هذا الغلام منك؛ قال ابني قال ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حى. قال ولم ؛ قال لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي. قال سبحان الله! أجل مما تقول.وقال أبوطالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ألا تسمّع ما يقولون؛ قال أي عمر لا تنكر لله قدرة.

كه جناب ابوطالب نے ايك قافلے كے ساتھ شام جانے كا آراده كيا تو حضور سالنظالین فرمانے لگے چیا جان! مجھے کس کے سرد کر کے جارے ہیں؟ حضوراكرم صابعظ الله ان كے ساتھ چث گئے۔جناب ابوطالب کے دل میں رفت پیدا ہوگئ جب وہ عازم سفر ہونے لگے توآپ کوا بنے بیچے بھالیا۔وہ ایک یادری کے یاس مظہرے یا دری نے یو چھا یہ بح تمہارا کیا لگتا ہے انہوں نے کہا یہ میرا بچے ہے یادری نے کہا ہےآ پ کا بچینہیں ہوسکتا اس کے والدگرامی کوزندہ نہیں ہونا چاہیے جناب ابوطالب کیوں یا دری نے کہا کیونکہ ان کا چرہ انورنی کا چرہ اوران کی آئھیں نبی کی آئھیں ہیں ۔ابوطالب کہنے لگے نبی کون ہوتا ہے وہ کہنےلگا (نبی وہ ہے)جس کی طرف آسان سے وحی آتی ہے تووہ زمین والوں کو بتاتا ہے۔ جناب ابوطالب کہنے گئے۔ رب تعالی اس سے اجل ہے جو پھھم کہدرہے ہو۔ یادری اس بچے کو يبوديول سے بچاؤ پھروہ آ كے عازم سفر ہو گئے۔ايك اور پادرى كے ہاں فروکش ہوئے یا دری نے بوچھا یہ بچے آپ کا کیا لگتا ہے جناب ابو طالب سيميرا بچيم يادرياس كوالدگراميكوزنده نهيس مونا چاہيے -جناب ابوطالب كيول ياوري كيونكداس كاچره ني كاچره اوراس كى أنكصين نبي كي أنكصيل بين \_جناب ابوطالب سجان الله! رب تعالیٰ اس سے اجل ہے جو کچھ تو کہدرہا ہے جناب ابوطالب نے حضور سالٹھالیہ سے کہااے میرے محترم جیتیج کیا آپ س رے ہیں كەبدلوگ كيا كهدر م بين آپ نے فرمايا چياجان ا تكارندكريں رب تعالیٰ کوقدرت حاصل ہے۔ خبر بحيرا فلمانزل الركب بصرى وجهار اهب يقال له بحيرا في صومعة له

قال ابن إسحاق وكان أعلم أهل النصر انية. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض لهم، حتى إذا كان ذلك العام نزلوا قريباً من صومعته فرأى وهو في صومعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتها، فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وجعل يتخللهم حتى جاء فأخل بيدرسول الله صلى الله عليه وسلمر وقال هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش وما علمك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يمر بشجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثمر رجع وأمر بطعام كثير فصنع ثمر أرسل إليهم فقال إنى صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وإنى أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم. فقال رجل يا بحيرا إن لك اليوم لشأنأما كنت تصنع هذا فيمامضي وقد كنانمر بك

كثيرا فما شأنك؛ فقال بحيرا صدقت قد كأن ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه. فاجتمعوا إليه، فلما أتاهم به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح مع من يرعى الإبل. وفي رواية: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رجال القوم، فلما نظر بحيرا لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده فقال يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا قالوا ما تخلف عنك أحد يأتيك إلا غلام هو أحدث القوم سنا تخلف في رحالنا. فقال لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام. فقام الحارث بن عبد المطلب فأتى به، فلما أقبل وعليه غمامة تظله فقالوا انظروا إليه عليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم سبقوة إلى فيء الشجرة فلها جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا ما فيء الشجرة عليه هذا نبي هذه الأمة الذي يرسله الله إلى الناس كافة.

### بحيرارابب:

جب یہ قافلہ بھریٰ پہنچاوہاں ایک راجب کا بسیراتھا۔ جے بحیرا کہاجاتا تھا وہ عیسائیت کوسب سے زیادہ جانے والاتھا قریش کے کاروال اکثر وہاں سے گزرتے تھے۔اس سے قبل وہ راجب نہ تو ان سے تعرض کرتا تھا نہ ہی ان سے بات چیت کرتا تھا۔اس سال جب یہ کارواں اس کے گرجا کے پاس فروکش ہوا۔اس نے اپنے گر ج ے حضور کی زیارت کی ساری قوم کوچھور کربادل آپ کے سراقدس پر سایہ کناں تھا کارواں آگے آیا وہ گرج کے قریب ایک درخت کے پنچ آئے تواس کی پنچ آئے تواس کی شاخیں آپ پر جھک گئیں۔
شاخیں آپ پر جھک گئیں۔

جب بحيرانے بيدلکش منظرد يکھاوہ اپنے گرجا سے اتراوہ آپ کو تلاش کرنے لگاس نے آپ کا دست اقدی تھا ما اور کہا پی عالمین کے سردار ہیں انہیں رت تعالی رحمة اللعالمین بنا كرمبعوث كرے گا۔ قریش كے بزرگول سے کہا جبتم گھاٹی سے اتر رہے تھے یہ کی بھی ورخت یا پھر کے پاس سے گزرتے وہ فوراً محدہ ریزہ ہوجاتے یہ چزیں صرف نی کے لیے عجدہ کرتی ہیں میں انہیں اس مہر نبوت سے جانا ہوں جو کند سے کی ہڑی کے نیچ ہے۔ پھر وہ وا پس آیا اس نے کثیر کھاٹا یکانے کا حکم دیا کھاٹا یک گیا تواس نے کارواں کی طرف پیغام بھیجا۔اس نے کہامیں نے تمہارے لیے کھانا تیار ہے گروہ قریش میں چاہتا ہوں کہ اس کھانے میں تمہارے چھوٹے بڑے آزاد اورغلام شریک ہوں ۔ایک شخص نے کہا بحیرا کیا وجہ ہے کہ تواس طرح کررہا اس سے پہلے بھی ہماس جگہ سے اکثر گزرتے رہے ہیں پہلے تہار اسلوک اس طرح نہ ہوتا تھا۔اس نے کہاتم نے سے کہا ہے ای طرح معاملہ تھا جس طرح تم کہدرہے ہولیکن تم مہمان ہومیں چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت کروں تمہارے لیے کھانا بناؤں جےتم کھاؤ قریش ان کے پاس گئے حضور صلی ایٹھائی اونٹول کے پاس رے ۔ یاا پنے کمن ہونے کی وجہ سے قوم کے سامان کے پاس رہے۔ جب دیکھا تواہے وہ حلیہ نظر نہ آیا جے وہ جانتا تھا اپنے پاس مکتوب یا تا تھا اس نے کہا اے گروہ قریش تم میں سے کوئی میرے کھانے سے رہ نہ جائے تو قریش ۔ کہا تمہارے کھانے ہے کوئی نہیں رہا سوائے ایک بے کوئی نہیں رہا سوائے ایک بے کے وہ سب کم عمر ہیں وہ ہمارے سامان کے پاس ہیں بحیرا نے کہااس طرح نہ کروا سے بھی بلاؤوہ بھی کھانا کھائے ۔ حارث بن عبدالمطلب اٹھا اور آپ کو لے آیا جب آپ آئے تو بادل آپ پر سایہ فکن شے ۔ جب آپ ان کے قریب پہنچ تو درخت کے سامیہ کے بنچ جگہ نہ تھی ۔ سامیہ خود بخو د آپ کی طرف بڑھے لگا پادری نے کہا ذرا درخت کا سامیہ دیکھوان کی طرف بڑھ رہا ہے یہ اس امت کے نبی ہیں جنہیں سامیہ دیکھوان کی طرف بڑھ رہا ہے یہ اس امت کے نبی ہیں جنہیں رب تعالی سارے لوگوں کی طرف مبعوث کرے گا۔

وفي الزهر "نقلاعن محمد بن عمر الأسلميإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فارق تلك الشجرة التي كأن جالسا تحتها وقام انفلقت من أصلها حين فارقها وجعل يلحظه لحظا شديدا ينظر إلى أشياءمن بدنه قد كان يجدها عنده في صفته وقال لقومه هنه الحمرة التي في عينيه تأتى وتذهب أولا تفارقه وقالوا ما رأيناها فارقته قط. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأغلام أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً. فقال له بحيرا فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك. فقال سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء عن حال نومه ويقظته وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته، ثم نظر إلى ظهر لا فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته عنده فلما فرغ منه أقبل على عمه أبي طالب فقال ما هذا الغلام منك؛ قال ابني فقال بحيرا ما هو بابنك وما ينبغ لهذا الغلام أن يكون لهأبحى قال فإنهابن أخى. قال فما فعل أبوه؛ قال مات وأمه حامل به. قال صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلدك واحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرأ فإنه كائن لابن أخيك شأن. فأسرع به إلى بلاده ولا تنهب به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه والتفت عنه بحيرا فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم ؛قالوا جئنا إلى هذا النبي الذي هو خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أرادالله أن يقضيه هل يستطيع أحدمن الناس رده؛ قالوالا فبأيعوه وأقاموا معه. فأتى قريشا فقال أنشدكم با الله أيكم وليه قالوا أبوطالب. فلم يزل يناشده حتى ردة أبو طالب وأرسل معه رجلا وزودهم الراهب من الكعك والزيت وقال أبو طالب في هذه السّفرة قصائل

"الزهر" میں محمد بن عمر اسلمی سے روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلفنالیل اس درخت سے علیحدہ ہوئے تو وہ اپنی جڑ سے پھٹ گیا پھر

آپ کے اعضاء مبار کہ کود کھے لگا۔ وہ آپ کے وہی اوصاف یا تا جو اس کے ہاں لکھے ہوئے تھے۔اس نے اپنی قوم سے کہاان کی آ تکھوں کی سرخی آتی جاتی رہتی ہے یا دائمی ہے قریش نے کہا یہ سرخی دائمی ہے ان کی آئکھوں سے بھی بھی جدا نہیں ہوتی ۔ بجراحضور صل المنظم کے یاس آیاس نے کہامن مو ہے محبوب یج ! میں آپ کو لات وعزيٰ كى قتم دے كركہتا ہوں كه ميں جوسوال كروں آپ نے اس کا سیح جواب دینا ہے بھرانے بیاس کیے کہاتھا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ آپ کی قوم انہیں معبودانِ باطلہ کی قسمیں اٹھاتی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے سے لات وعزی کی قشم اٹھا کر کچھ نہ یو چھنا مجھے جتنا بغض ان کے ساتھ ہے اتنا بغض کی اور چیز سے نہیں اس نے کہا میں آپ کو رب تعالیٰ کی قشم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں سوال کروں آپ کا سیج جواب ویں آپ نے فرمایا جو چاہو سوال کرو اس نے آپ کی نیند اوربیداری کے متعلق سوالات کیے آپ اسے جوابات ارشاد فرمانے لگے جوان اوصاف کے موافق تھے جواس کے پاس لکھی ہوئی تھی پھروہ جناب ابوطالب کی طرف وجہ ہوااس نے پوچھا یہ معصوم بچہ آپكاكيالگا ع؟ جناب ابوطالب يديرابيا ع بحراية يكاميا نہیں اس کے والدگرا می کوزندہ نہیں ہو چاہیے ۔ جناب ابوطالب سے میرا بھتیجا ہے بحیرااس کے والدمحتر م کیا کرتے ہیں؟ جناب ابوطالب بہابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے کہ ان کا وصال ہو گیا تھا بجراراب آپ نے سے کہااس بچے کوا یے شہر میں لے جائیں اوراس کے بارے میں یہود یوں سے نے کر رہیں خداقتم اگر انہوں نے اس کی زیارت کر لی اوروہ صفات جن سے میں آگاہ ہوچکا ہوں جان لیں تووہ ان کو نقصان پہنچا ئیں گے تمہارے اس بھینچے کی شان

بڑی نرالی ہے انہیں لے کر اپنے شہرلوٹ جاؤانہیں روم کی طرف نہ لے جاؤ ( کیونکہ )اگرانہوں نے ان کود کھے لیا توادر پہچان لیا توانہیں شہید کردیں گے۔

بحران و یکھا توا سے اچا تک سات روی نظرا تے جوروم سے آئے سے اس نے اُن کا استقبال کیا اور پوچھا کس لیے آئے ہوا؟ انہوں نے کہا ہم اس نبی کے لیے نکلے ہیں جواس مہینے کو اپنے شہر سے نکلیں گے سارے رستوں پرلوگوں کو بٹھادیا گیا ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ اس رستہ سے آئے ہیں بحرا نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر رب تعالی نے کی امر کا ارادہ فر مالیا ہولوگوں میں سے کوئی اُسے لوٹا سکتا ہے گئے بحرا قریش کے پاس آیا اس نے بحرا کی بیعت کی اس کے ہمراہ ٹھہر گئے بحرا قریش کے پاس آیا اس نے بحرا کی بیعت کی اس کے ہمراہ ٹھہر واسطہ دے کہ لوچھا ہوں کہ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے بتایا ابوطالب بحیرا برابر اصرار کرتا رہا حتی کہ جناب ابوطالب آپ کو واپس لے آئے بحیرا نے اپنا آدمی ان کے ہمراہ بھیجازیون اور کیک بطور زادِ راہ دیے جناب ابوطالب نے اس واقعہ کے بارے بہت بطور زادِ راہ دیے جناب ابوطالب نے اس واقعہ کے بارے بہت سے سرت نگاروں نے تحریر کیا ہے سے سرت نگاروں نے تحریر کیا ہے سے سے سرت نگاروں نے تحریر کیا ہے سے سرت نگاروں نے تحریر کیا ہے

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد: الباب الثامن في سفره والبيائية مع عمه ابي طالب الى الشام صفحه ١٣٢ ف١٦ جلد ممكتبه نعمانيه پشاور)

ابن سعداورا بن عساكر نے حضرت داؤد بن حصين سے اور امام بيہقى نے روايت

کیاہے

ابن سعدوابن عساكر، وابن إسحاق فيمار والاالبيهتي وغيرة فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلؤه

الله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية ومعايبها لها يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلها، وأصدقهم حديثاً، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما. مارئي ملاحيا ولا مماريا أحدا حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لها جمع الله في من الأمور الصالحة.

کہ حضور صابع الی ہے۔ اور تگرانی میں تھے۔ اس نے آپ کو جاہیت کے عوب اور گذر کی میں تھے۔ اس نے آپ کو جاہیت کے عوب اور گندگی سے پوری طرح محفوظ رکھا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کے سرا قدس پر کرا مت اور رسالت کا تاج سجانا چاہتا تھا۔ آپ اس طرح جوان ہوئے کہ آپ مروت کے اعتبار سے اپنی قوم سے افضل تھے ۔ خلق کے اعتبار سے حکم مقے پڑوں کے اعتبار سے عظیم اور گفتگو کے اعتبار سے کے اعتبار سے عظیم اور گفتگو کے اعتبار سے عظیم سے آپ فخش اور ان عادات سے دور تھے جولوگوں کے دامنوں کو میلا کردی تی ہیں آپ نے بھی کی سے دور تھے جولوگوں کے دامنوں کو میلا کردی تی ہیں آپ نے بھی کی ہوگئی کہ آپ کی قوم آپ کوا مین کہنے گئی۔

أبو هاشم محمد بن ظفر فى "خير البشر بخير البشر" ج أكثم بن صيفى حكيم العرب، والنبى صلى الله عليه وسلم فى سن الحلم، فرآلا أكثم فقال لأبي طالب ما أسرع ما شب أخوك. فقال ليس بأخى ولكنه ابن أخى عبد الله. فقال أكثم أهو ابن النبيعين، قال نعم. فعلي يتوسمه ثم قال لأبي طالب ما تظنون به اقال نعم. فعلي يتوسمه ثم قال لأبي طالب ما تظنون به اقال نعس به الظن وإنه لوفي سخى. قال اهل غير هذا اقال نعم إنه لذو شدة ولين وعبلس ركين وفضل متين. قال فهل غير هذا اقال أنا لنتيمن عشهدة ونتعرف البركة فيما لهسه بيدة. فقال أكثم أقول غير هذا إنه ليضرب العرب قامطة - يعنى جامعة - بيد عائطة ورجل لائطة ثم ينعق بهم إلى مرتع مريع ودردسريع فن اخرورط إليه هدالا ومن احروف عنه أرداد.

ابوہاشم محمد بن ظفر ' خیر البشر بخیر البشر' میں لکھا ہے کہ عرب کے علیم الثم بن صفی نے ج کیا آپ اس وقت قریب البلوغ تھے۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا آپ کا یہ بھائی کتنی جلدی جوان ہوا ہے ؟ انہوں نے کہا یہ میر ہے بھائی نہیں بلکہ میر ہے بھتیج اور حفرت عبدالللہ کے نو نظر ہیں اکثم یہ دو ذیحوں کے فرزند ہیں جناب ابوطالب بال اکثم آپ کو خور سے دیکھنے لگا اس نے کہا ان کے بار ہے تہہارا کیا مان ہے؟ ابوطالب ہم ان کے بار ہے حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہ باوفا اور سخنی ہیں اکثم اس کے علاوہ اور شخن ہیں اکثم اس کے علاوہ کھا اور جناب ابوطالب ان کی قوم مضبوط ہان کی محفل عمدہ ہے ان کا فضل محکم ہے اکثم اس کے علاوہ کچھا اور؟ جناب ابوطالب ہم ان کی محفل سے برکت عاصل کرتے ہیں جس چیز کو یہ چھولیں ہم اس بابرکت سمجھتے ہیں اکثم میں اور بھی ہیں جس چیز کو یہ چھولیں ہم اسے بابرکت سمجھتے ہیں اکثم میں اور بھی کہتا ہوں یہ مضبوط ہاتھ قو کی ٹا نگ مبارک سے سار ہے وب کو روندھ ڈالیں گے۔ پھر انہیں عمدہ اور سر سبز و شا دات وادی میں لے

جائیں گے۔جس نے ان کی اتباع کرلی وہ ہدایت پالے گا جس نے ان سےروگردانی کی وہ ہلاک ہوجائے گا۔

این سعد نے رکھ بی ختیم ہے روایت کیا ہے کہ اسلام ہے بی ازمانہ جاہلیت میں اوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے حضور سائٹ آلیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

قال ابن اِسحاق و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحدث عما کان الله یحفظه فی صغر لامن اُمر الجاهلیة وائده قال لقدر اُیتنی فی غلمان من قریش ننقل ججارة لبعض ما یلعب به الصبیان کلنا قد تعری و اُخذ ازار لا وجعله علی رقبته یحمل علیه الحجارة فإنی لا قبل معهم و اُدبر إذ لکمنی لا کم لکمة شدیدة ثم قال شد علی و اُزار کی علی من بین و جعلت اُنقل الحجارة علی رقبتی و اِزاری علی من بین جعلت اُنقل الحجارة علی رقبتی و اِزاری علی من بین

ابن اسحاق نے لکھا ہے حضور صلی الی الی فرماتے تھے کہ رب تعالیٰ
آپ کو بھین میں جاہلیت کے امور سے کیے محفوظ رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ قریش کے بچوں میں تھے ہم پھر منتقل کرر ہے تھے۔ جن کے ساتھ بچے کھیلتے تھے۔ ہم سب عریاں تھے آپ نے بھی اپنا ازار لیا اورا پے کندھے پر رکھ دیا اس پر پھر لانے لگے آپ نے فرمایا میں بھی ان بچوں کے ساتھ آ اور جارہا تھا کی نے مجھے شخت مکا مارا اور کہا اپنا ازار بند باندھ لیس۔ میں نے ازار بند لیا اورا سے مضبوطی سے باندھ لیا۔ میں اپنی گردن پر پھر رکھ کر منتقل کرنے لگا میں سے صرف میں نے ہی ازار باندھا ہوا تھا ای میرے ساتھیوں میں سے صرف میں نے ہی ازار باندھا ہوا تھا ای

أصابى وهنه القصة شبيهة بما وقع عند بناء

ط ح کاوا تعدیم کعبہ کے وقت بھی پیش آیا تھا۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد الباب التاسع في حفظ الله تعالى ..... صفحه ١٣٤، جلد ٢ مكتبه نعمانيه پشاور)

> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَنَتُ قُرَيْشٌ الْبَيْتَ تَفَرَّدَتِ الرِّجَالَ اثُنَيْنِ اثْنَيْنِ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ وَالنِّسَاءُ يَنْقُلْنَ الشِّيلَ قَالَ وَانْفَرَدْتُ أَنَا وهِبِمِن صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْقُلُ الْحِجَارَةَ قَالَ: فَجَعَلْنَا تَأْخُذُ أَزُرَنَا فَنَضَعَهَا عَلَى مَنَا كِبِنَا وَنَجْعَلَ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَامِنَ النَّاسِ لَبِسُنَا أُزُرَنَا قَالَ فَبَيْنَا هُوَ يَمُشِي أَمَامِي إِذْ صُرِعَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَسْعَى أَوْ قَالَ فَسَعَيْتُ وَهُوَ شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي مَا شَأْنُكَ وَاللَّهُ لِهُ اللَّهُ مَا شَأَنُكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عُرْيَاتًا قَالَ فَكَتَمْتُهُ حُتَّى أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نُبَوَّتَهُ". طبرانی بیهقی ،ابونعیم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کیا انہوں نے فر مایا مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ معظمہ کوتعمیر کیا تو دو دوافرادمل کر پتھر لارہے تھے میں اور میرا بھتیجا ( ساہناتیا ہے ) ہم مل کرپتھرا ٹھارہے تھے۔ہم نے ا پنازارا پنے کندھوں پرر کھے ہوئے تھے۔ہم ان پر پھر منتقل کر رے تھے جب ہم لوگوں کے قریب جاتے تو ہم ازار پہن لیتے تھے آپ میرے آگے آگے تھے۔آپ اچا نک گریڑے میں دوڑ کر آیا آپ کی نگاہیں آسان کی طرف تھیں۔ میں نے یو چھا میرے بھتیج کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے منع کردیا گیا ہے کہ میں عریاں چلوں میں نے آپ کا ازار بند باندھ دیاحی کدرب تعالی نے آپ کی نبوت كوظام كرديا\_

(دلائل النبوةلابي نعيم:الفصل الثالث عشرماخص الله عزوجل به من العصمة الاخره صفحه المراه صفحه المراه و ١٩٠١ نوريه رضويه پبلشنگ كمپني لابور)

روى الترمنى وغيره عن أبى موسى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تَسَلَنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى شَيْئًا فَوَاللهِ مَا أَبُغَضْتُ بُغْضَهُمَا شَيْئًا قَتُط

امام ترمذی وغیرہ نے حضرت ابومویٰ سے روایت کیا ہے کہ جب بخیرا نے لات وعزیٰ کی قسم دے کرآپ سے پچھ بوچھنا چاہا تو آپ نے فرمایا ان معبودانِ باطلہ کی قسم اٹھا کر مجھے سے پچھنہ بوچھا بخدا مجھے جتنا بغض ان سے ہے کی اور سے نہیں ہے۔

(سبل البدى والرشاد في سيرة خيرالعباد الباب التاسع في حفظ الله تعالى .... صفحه الا ١٣٨ جلد مكتبه نعمانيه يشاور)

وَأَخْرِجَ ابو نعيم وَابُن عَسَاكِر عَن عَلَىّ قَالَ قيلَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل عبدت وثنا قط قَالَ لا قَالُوا فَهَل شربت خمرًا قط قَالَ لَا ومازلت أعرف ان الَّذِي هم عَلَيْهِ كفر وَمَا كنت أَدْرِي مَا الْكتاب وَلا الايمان .

حفرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ ہے عرض کی گئی کیا آپ نے بھی بتوں کی پوجا کی ہے آپ نے فرما یا نہیں کیا آپ نے بھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں ہمیشہ سے میجانتا تھا کہ بیسارے امور جن پرلوگ ہیں کفر ہیں مگر میں نہیں جانتا کہ الکتاب اور الا کیان کیا ہے؟

(سبل البدى والرشاد في سيرة خيرالعباد الباب التاسع في حفظ الله تعالىٰ ..... صفحه ١٣٩ جلد ٢ مكتبه نعمانيه بشاور)

(الخصائص الكبرى: ذكر المعجزات والخائص في حلقه الشريف الاخره صفحه ١٥٠ جلداً مكتبه حقانيه پشاور) حفرت ام ایمن رضی الله عنها سے روایت ہے

وَأَخرِج ابْن سعد وَأَبُو نعيم وَابْن عَسَا كِر من طَرِيق عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ حَنَّاثَتنِي أَمِ أَيمِن قَالَت كَانَ بوانة صنما يحضرنُ قُرَيْش يَوْمًا فِي السّنة وَكَانَ أَبُو طَالب يحضر لُهُمَعَ قومه وَكَانَ يكلم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان يحضر ذَلِك الْعِيد مَعَ قومه فيأبي حَتَّى رَأَيْت أَبَا طَالب غضب عَلَيْهِ وَرَأَيْت عماته غضبن عَلَيْهِ يَوْمِئِنٍ أَشِهِ الْغَضَبِ وجعلن يقلن إِنَّا نَخَاف عَلَيْك فِيًّا تصنع من الجَتِنَاب الهتنا وجعلن يقلن يَا مُحَمَّد مَا تُرِيدُ ان تحضر لقَوْمك عيدا وَلَا تكُثر لَهُم جمعا فَلم يزَالُوا بِهِ حَتَّى ذهب فَغَاب عَنْهُم مَا شَاءَ الله ثمَّرَ رَجَعَ إِلَيْنَا مَرْعُوبًا فَزعًا فَقُلْنَ عماته مَا دهاك قَالَ إِنَّى أَخُشَى ان يكون بي لمَم فَقُلْنَ مَا كَانَ الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خِصَال الْخَيْر مَا فِيك فَمَا الَّذي رَأَيْت قَالَ إِنِّي كلما دَنُوْت من صنم مِنْهَا تمثل لي رجل أبيض طَوِيل يَصِيح بِي وَرَاء كِيا مُحَمَّد لَا تمسه قَالَت فَمَاعَاد الى عيد لَهُم حَتَّى تنبئ انہوں نے فرمایا بوانہ کے مقام پرایک بت تھا قریش سال میں ایک

امہوں نے قرما یا ہوانہ کے مقام پر ایک بت تھا قریش سال میں ایک باراس کے پاس جاتے تھے۔ جناب ابوطالب اپن قوم کے ساتھ وہاں جاتے تھے۔ وہ حضورا کرم سالٹھ ایکی ہے بھی اسکے بارے گفتگو کرتے تھے مگر آپ ہمیشہ انکار فرمادیتے تھے تی کہ میں دیکھی تھی کہ جناب ابوطالب آپ سے ناراضگی کا اظہار کررہے ہوتے تھے دیکھوپھیاں بھی ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں وہ کہتیں مجمد مربی آپ

چاہتے ہیں کہ نہ تو آپ اپنی قوم کی عید میں شرکت کریں نہ ہی کہی میلے میں شریک ہوں وہ برابر اصرار کرتے رہے جی کہ آپ تھوڑی ی مسافت تک گئے ۔ پھر مرعوب ومرهوب واپس آگئے آپ کی پھوپھیوں نے کہا آپ کوکیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہوجائے۔ انہوں نے کہارب تعالی آپ کو کھی بھی بھی بھی شیطان کی وجہ سے امتحان میں نہیں ڈالے گا ۔ آپ میں بھلائی کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں ۔ آپ نے کیا ویکھا؟ میں بھلائی کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں ۔ آپ نے کیا ویکھا؟ آپ نے فرمایا جب بھی میں ان معبودانِ باطلہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ایک کمیا سفید شخص میر سے سامنے آجا تا وہ کہتا یا محمد! نہیں کوشش کرتا ایک کمیا سفید شخص میر سے سامنے آجا تا وہ کہتا یا محمد! نہیں مس بھی نہ کرنا حضر ت ام ایمن نے فرمایا: پھر بھی بھی آپ نے ان کی عید میں شرکت نہیں گی۔

(الخصائص الكبرى: ذكر المعجزات والخائص في حلقه الشريف الاخره صفحه ١٥٠ جلدا مكتبه حقانيه يشاور)

### حرب الفجار:

وكان في شوال كما قاله الواقدى وقيل في شعبان كما في الروض.

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة أو خمس عشرة فيما قال ابن هشام، وقال ابن إسحاق: عشرين سنة كان قبل المبعث بعشرين سنة هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة أجار لطيمة للنعمان بن المنذر فقال البراض بن قيس أحد بني ضمرة أتجيرها على كنانة ؟ قال نعم

وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كأن بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فلنلك سمى الفجار. فأتى آت قريشا فقال إن البراض قل قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ. فأرتحلوا وهوازن لاتشعر، ثمربلغهم الخبر فاتبعه هم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعدهذا اليوم أياماً، وكان لكنانة وقيس فيه ستة أيام من كورة: شمظة ويوم العبلاء وهما عند عكاظ، ويوم الشرب وهو أعظمها يوما وفيه قيدا أبو سفيان وأمية وحرب أبناء أمية أنفسهم كى لايفروا فسموا العنابس. ويوم الحريرة عند نخلة انهزمت قريش إلا بني نصر منهم فأنهم ثبتوا وشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه مجمع

وروی ابن سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حضرته- يعنى حرب الفجار- مع عمومتى ورميت فيه بأسهم وما أحب أنى لم أكن فعلته وكنت أنبل على أعمامي

وكان آخر أيام الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ فجاءوا للبوعد، وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة، وكان عتبة بن ربيعة يتيا في جرد فضربه حرب وأشفق من خروجه معه فرجعتبة بغير إذنه فلم يشعر إلا وهو على بعير دابين فخرج عتبة بغير إذنه فلم يشعر إلا وهو على بعير دابين الصفين ينادى يا معشر مضر علام تفانون؛ فقالت له هوازن ما تدعو إليه؛ قال الصلح على أن ندفع لكم دية قتلا كم وتعفوا عن دمائنا قالوا وكيف ذاك؛ قال ندفع إليكم رهنامنا قالوا ومن لنا بهذا، قال أنا عتبة بن ربيعة بن عبد قالوا، ومن أنت قال أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. فرضوا ورضيت كنانة ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم وانقضت حرب الفجار. وكان يقال: لم يسدمن قريش مملق يعني فقيرا غير عتبة وأبي طالب فإنهما سادا بغير مال.

یہ جنگ شوال میں ہوئی جیسا کہ امام واقدی نے بیان کیایا شعبان میں ہوئی تھی صاحب روض نے کہ۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلاحی ہے کہ اس وقت عمر مبارک چودہ یا پندرہ سال تھی۔ قریش اوران کے طیف قبائل اور قیس عیلان کے مابین جنگ تھی ۔ آب جنگ کا سب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عروۃ الرحال بن عتبہ نے نعمان بن منذر سب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عروۃ الرحال بن عتبہ نے نعمان بن منذر کے ایک کاروال کو پناہ دی۔ براض بن قیس نے کہا کیا توا ہے کنانہ کے خلاف بی بناہ دیتا ہے۔ عروۃ نے کہا ہاں ساری مخلوق کے خلاف! عروۃ الرحال اس کاروال میں نکلا براض بھی اس کی تلاش میں نکلا جب عروۃ الرحال اس کاروال میں نکلا براض بھی اس کی تلاش میں نکلا جب وقتیمن ذی طلال کے مقام پر تھا تو عروہ غافل ہوگیا۔ بر"اض نے اس

ير حمله كرديا اورا سے موت كے گھاٹ اتار ديا۔ پيروا قعد حرمت والے مہینے میں رونما ہواتھا۔اس لیے اسے الفجار کہا جاتا ہے۔قریش کے یاس ایک شخص آیااس نے کہا براض نے عروہ کوقل کردیا ہے۔قریش اس وقت عکاظ کے مقام پر تھے۔وہ عازم سفر ہوئے طواز ن کوخبر تک نہ ہوئی جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے انہیں جالیا وہ ابھی تک حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے۔وہ باہم لڑتے رہے حتی کدرات ہوگئ وہ حرم میں داخل ہو گئے معوازن قتل عام سے رک گئے پھر یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی کنانہ اورقیس کے درج ذیل چھایام تھے''شمظہ ، يوم تعبلا ، يرع كاظ ك قريب تھے يوم الشرب اس روز بهت زياد ہ قل عام ہوا تھا اس روز ابوسفیان ،امیداوراس کے بیٹوں نے اورحرب نے خود کو حکڑ لیا تھا تا کہ وہ راہِ فرارا ختیار نہ کریں ۔انہیں العنابس کہا جاتا تھا یوم الحرُ یُرَ ہ تخلہ کے پاس اس روز بنونفر کے علاوہ قریش کو شكت ہوئی تھی۔وہ ثابت قدم رہے تھے۔حضور سلسٹالیکی نے بھی بعض ایام میں شرکت کی تھی۔ آپ اپنے چیاؤں کے ساتھ نکلے تھے ا بن سعد نے روایت کیا ہے کہ خضور ساتھ این نے اپنے چپاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی تھی میں اپنے بچاؤں کو تیر پکڑا تا تھا مجھے پندے کہ میں نے اس جنگ میں شرکت نہ کی ہوتی ایام فجار کا آخری دن تھا ھوازن اور کنانہ نے آئندہ سال عکاظ کے مقام پر ملنے کا وعدہ کیا وہ وعدہ کے مطابق آگئے۔ حرب بن امیرقریش اور کنانه کا سر دارتھا عتبه ربیعه یتیم تھا اورحرب کی کفالت میں تھا حرب نے اسے نکلنے سے روکا مگر وہ حرب کی اجازت کے بغیر ہی نکل آیا اسے اس وقت علم ہوا جب وہ دونو ل شکروں کے مابین اپنے اونٹ پر سوار ہوکر پیاعلان کررہاتھا۔اےمفر کے گروہ تم کس لیے ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہو؟ ہوازن نے اسے کہاتم کس چیزی طرف دعوت ہو؟ عتبداس بات پرصلح کی طرف کہ ہم تہمیں تمہار ہے مقتولین کی دیت دیں گے اور اپنے خون تمہیں معاف کر دیں گے انہوں نے کہا یہ کیے مکن ہے عتبہ ہم کچھا فراد کو بطور رہن تمہارے پاس رکھیں گے حوازن اس کا ضامن کون ہوگا؟ عتبہ میں حوازن تم کون ہو؟ عتبہ میں عتبہ بن ربعیہ بن عبد شمس ہول یہ بن کروہ راضی ہو گئے کنا نہ بھی راضی ہو گئے کنا نہ بھی راضی ہو گئے ۔ انہوں نے حوازن کو چالیس افراد بطور رحن دیے جن میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی ۔ جب بنو عامر بن صعصعہ نے میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی ۔ جب بنو عامر بن صعصعہ نے میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی ۔ جب بنو عامر بن صعصعہ نے میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی ۔ جب بنو عامر بن صعصعہ نے میں افراد کو آزاد کردیا اس طرح حرب الفجار ختم ہوگئی کہا جاتا تھا کہ عتبداور ابوطالب کے علاوہ کوئی شخص مال کے بغیر سردار بن بنایا دونوں مال کے بغیر سردار بن بنایا دونوں مال کے بغیر سردار بن بنایا دونوں مال کے بغیر بی سردار بن گئے۔

امام سبیلی ما نے لکھا کہ حضور صلحهٔ العباد: الباب العاشر فی شهوده آله الله علیہ حرب الفجار صفحه (سبل البدی والرشاد فی سیرة خیرة العباد: الباب العاشر فی شهوده آله الله علیہ تعمانیه پشاور)

#### طف الفضول:

بعث سے بیں سال پہلے ذوالقعدہ کے مہینہ میں معاہدہ ہوا۔اس وقت قریش حرب الفجار آئے تھے اہل عرب کا میہ معاہدہ سارے معاہدوں سے عزت وشرف والاہ تھا سب سے پہلے حضرت زبیر بن عبدالمطلب نے اس معاہدے کی طرف وعوت دی تھی اس کا سب یہ تھا کہ زبید کا ایک شخص کچھ سامان لے کر مکہ مکر مہ آیا۔عاصی بن وائل سہمی نے اس سے وہ سامان خرید لیا یہ مکہ میں شرف اور قدر والا سمجھا جاتا تھا۔اس نے زبیدی کواس کے حق سے محروم کردیا۔زبیدی نے اس کے احلاف عبدالدار ،مخزوم ، جمح اور سہم سے مدد مانگی مگر انہوں نے عاصی کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کردیا۔ جب زبیدی نے بیٹلم دیکھا انہوں نے عاصی کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کردیا۔ جب زبیدی نے بیٹلم دیکھا

تودہ کو والوقبیس پر چڑھ گیا۔ قریش اپنی اپنی محافل میں تھے اس نے آواز بلند کہا

فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألهذا مترك؛ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم فى دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما فحالفوا فى القعدة فى شهر حرام قياماً فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسا حراء وثبير مكانهما، وعلى التآسى فى المعاش فسبت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وقالوا لقد دخل هؤلاء فى فضول من الأمر. النبيدى فدفعوها إليه.

سب سے پہلے حفرت زبیر بن عبد المطلب الشے انہوں نے کہا: ایسے شخص کو چھوڑ انہیں جاسکتا بنو ہاشم ، زہرہ ، تیم عبد اللہ بن جدعان کے

گرجع ہو گئے اس نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ انہوں نے ذوالقعدہ میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں یکجان ہوں گے۔ حتیٰ کہ ظلوم کا حق اداکرد ہے جب تک سمندرصوف کوتر کرتا رہے گا۔ جب تک حراء اور ثیر اپنی جگہ پر قائم ہیں۔وہ معیشت میں ایک دوسر ہے کی مددکریں گے۔ قریش نے اس معاہدہ کو حلف الفضول کے نام سے یادکیا بیسارے افراد عاصی بن وائل کے علف الفضول کے نام سے یادکیا بیسارے افراد عاصی بن وائل کے علی سے زبیدی کا سامان چھینا اوراسے اس شخص کے حوالے کردیا۔

روى ابن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله وابن سعد والبيهقى عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنهها قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو دعى به في الاسلام لأجبت

ابن اسحاق نے طلحہ بن عبداللدرضی اللہ عنہ سے اور امام بیہ قی اور ابن سعد نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔حضور صلاقی آلیا ہے ۔ حضور صلاقی آلیہ نے فرمایا اس معاہدہ کے وقت میں عبداللہ بن جدعان کے گھر موجود تھا۔ میں یہ پیند نہیں کرتا کہ اس کے بدلے میں جھے سرخ اونٹ بھی دیے جا کیں۔ اگر اسلام میں بھی اس جیسے معاہدہ کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کرلوں گا۔

يبلاتول:

روى البيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين شهدته مع عمومتى وما أحبأن لى به حمر النعم وأني كنت نقضته

امام بیہتی نے حفرت آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی تفایلہ نے فر مایا میں قریش کے اس معاہدہ میں شریک تھا میں المطیبین کے معاہدوں میں شریک نہ تھا۔ میں حلف الفضول میں اپنے المطیبین کے معاہدوں میں شریک تھا۔ جھے یہ نا پند ہے کہ میں اسے توڑوں اور جھے اس کے وض سرخ اونٹ دیے جا نمیں۔

ال معاہدہ کوخلف الفضول کیوں کہاجا تا ہاس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہاس سے قبل بنوجرہم میں بھی دیئے جائیں۔اس معاہدہ کوخلف الفضول اس میں ان تین افراد نے شرکت کی تھی۔(۱) فضل بن فضالہ (۲) فضل بن وداعہ (۳) فضل بن طارث ۔ یہامام قتبی کا قول ہے زبیر نے ان افراد کا اضافہ کیا ہے۔(فضل بن شراعہ ) (فضل بن قضاعہ )۔ جب بعد والے لوگوں نے ایسا ہی معاہدہ کیا تواس نام علف الفضول رکھا گیا۔

(سبل البدى والرشاد: الحادى عشر في شبود صلى الله عليه وآله وسلم حلف الفضول صفحه ١٥٥ جلد ٢مكتبه نعمانيه يشاور)

## دوسراقل:

امام میلی نے بیان کیا: کہ جو کھا بن قتیبہ نے لکھا ہے وہ عمدہ ہے ۔لیکن حدیث پاک میں اس سے قوی سبب بیان کیا گیا۔

مَظْلُومًا.

کیا ہے کہ حضور سال خاتی ہے فرمایا جب یہ معاہدہ ہورہا تھا تو میں
عبداللہ بن جدعان کے گھرموجود تھا۔اگر اسلام میں اس جیسے معاہدہ
کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔انہوں نے معاہدہ کیا
تھا کہ وہ فضول (زیادہ لی ہوئی چیز ) کو اس کے مالک کے حوالے
کریں گے۔ظالم کی مظلوم کے خلاف مدنہیں کی جائے گی۔
تیسراقول: ایک قول کے مطابق اسے حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ
انہوں نے اپنے زائداموال مہمانوں کے لیے مختص کردیے تھے۔

(سبل البدى والرشاد: الحادى عشر في شبود صلى الله عليه وآله وسلم حلف الفضول صفحه ١۵۵ جلد ٢ مكتبه نعمانيه پشاور)

ملك شام كاد وسراسفر:

جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی امانت وصدافت کا چہ چا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کل امانت وصدافت کا چہ چا دور دور تک ہے گئے چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھیں کہ کوئی امانت دار آ دمی اللہ جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنا نچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہ لا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیا نت داری کی بنا پر میں آپ کو دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیا نت داری کی بنا پر میں آپ اس کا دوگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دارخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کوروانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجر منی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام روانہ کر دیا تا کہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بھرئی کے جازار میں پہنچ تو وہاں نسطور اراب کی خانقاہ کے قریب میں کے مشہور شہر بھرئی کے جازار میں پہنچ تو وہاں نسطور اراب کی خانقاہ کے قریب میں

تھبرے نسطورامیسرہ کو بہت پہلے ہے جانتا پہچانتا تھا۔حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نسطورامیسرہ کے پاس آیااور دریافت کیا کہا ہے میسرہ! بیکون شخص ہیں جوال درخت کے نیچاتر پڑے ہیں۔میسرہ نے جواب دیا کہ بیرمکہ کے رہنے والے ہیں اورخاندان بنوہاشم کے چثم و چراغ ہیں ان کا نام نامی محمداور لقب امین ہے نسطوراء نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچ آج تک بھی کوئی نہیں اترا۔ اس لئے مجھے یقین کامل ہے کہ بی آخرالزماں یہی ہیں۔ کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں \_ کاش! میں اس وقت زندہ رہتا جب یہاں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھر پور مدد کرتا اور پوری جاں ناری کے ساتھان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔اے میسرہ! میں تم کونفیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبر دار! ایک لمحہ کے لئے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فر مایا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھریٰ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکر مدوا پس آ گئے ۔واپسی میں جب آپ کا قا فلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا توحفرت بی بی خدیجرضی الله تعالی عنها آیک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پریڑی تو انہیں ایبا نظر آیا که دوفر شنے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے سریر دھوپ سے سانیہ کئے ہوئے ہیں \_حفزت خدیجه رضی الله تعالی عنها کے قلب پراس نورانی منظر کاایک خاص اثر ہوااوروہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ بیے سین جلوہ دیکھتی رہیں ۔ پھراپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعداس کا ذکر کیا تومیسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظرد کھتا رہا ہوں۔اوراس کےعلاوہ میں نے بہت ی عجیب وغریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھرمیسرہ نے نسطورارا ہب کی گفتگواور اسکی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ س کر حضرت بی بی خدیجهرضی الله تعالی عنها کوآپ سے بے بناہ قلبی تعلق، اور بے حدعقیدت و محبت ہوگئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح

کی رغبت ہوگئی۔

(مدارج النبوت, قسم دوم, باب دوم, ج ۲، ص ۲ نوريه رضويه پبلشنگ كمپني لابور)

#### حضرت خد يجبرض الدعنها سے نكاح

حفزت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہا کی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں ۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ (پاکباز) کہاکرتے تھے۔ان کی عمر جالیس سال کی ہو چکی تھی پہلے ان کا زکاح ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے دولڑ کے ہندین ابو ہالہ اور ہالہ بن ابو ہالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھرابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخز ومی ہے کیا۔ان ہے بھی دواولا دہوئی ،ایک لڑ کا عبداللہ بن غتیق اورایک لڑ کی ہند بنت عتیق حفزت خدیجرضی الله تعالی عنها کے دوسر ہے شوہرعتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے لیکن انہوں نے سب پیغاموں کوٹھکرادیا۔ گرحضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغیرانہ اخلاق وعادات کود کی کراورآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کوس کریہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخو دان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کورد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب جالیس برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی اور کہاں خود ہی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی پھوچھی حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها کو بلایا جوان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزیدمعلومات حاصل کیں چرنفیسہ بنت امیہ کے ذریعہ خود ہی حضور علیہ الصلوٰ ة والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔مشہورا مام سرت محمد بن اسحق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پیند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے بیان کی ہے وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ ' اِنِّي قُلُ رَغِبْتُ فِيْكَ لِحُسْن خُلُقِكَ وَصِدُقِ حَدِينَةِكَ "يعنى مين ني آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كا چھا خلاق ادرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ ہے آپ کو پسند کیا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رشتہ کوا ہے چاابوطالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فر مایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاک دامن شریف، عقمنداور مالدارعورت سے شادی کرنے کوکون نہ کہتا؟ سارے خاندان والول نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کومنظور کرلیا۔ اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوطالب وغیرہ اپنی چاؤں اور خاندان کے دوسرے افراداور شرفاء بنی ہاشم وسرداران مصرکوا پنی برات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس خطرت ابی خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات بوڑھوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابوطالب کے اس خطبہ کا ترجہ ہیہے:

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنابيتًا محجوجًا، وحرمًا آمنًا، وجعلنا الحكام على الناس، ثمر إن ابن أخي هذا، محمد بن عبد الله، لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل، وأمر حائل، ومحمد المال قل، فإن المال ظل زائل، وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالى كذا، وهو خويلد، بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم، فزوجها.

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم

علیہ السلام کی نسل اور حضرت استعمل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور بم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فر مایا اور اپنے گر ( کعبہ ) کا علیہ بنایا اور اپنے گر ( کعبہ ) کا علیہ بنایا اور بہم کوعلم وحکمت والا گر اور امن والاحرم عطافر مایا اور بہم کولوگوں پر حاکم بنایا ۔ بیمیر سے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ بیا ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے بیاس سے ہرشان میں بڑھا ہوا بی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی بی رہے گا وہ ان اور اول بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد! میر اجھتیجا محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت ومیت کوتم لوگ اچھی طرح جانے ہو۔ وہ خد یجہ بنت خویلدرضی اللہ تعالی عنہا سے زکاح کرتا ہے۔

اور میرے مال میں ہے ہیں اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کامتنقبل بہت ہی تا بناک،عظیم الثان اور جلیل القدر ہے۔

(المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني, تزوجه عليه السلام من خديجة, ج ا , ص ٣٤٠ـ ٣٤٦ نوريه رضويه پبلشنگ كمپني لابور)

جب ابوطالب اپنایہ ولولہ انگیز خطبختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کرایک شائدار خطبہ پڑھا۔جس کا مضمون یہ ہے:

فقال الحمد بله الذي جعلنا كماذكرت وفضلنا على ما عدت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحدمن الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله

علىأربعمائةدينار

خدا ہی کے لئے حد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب! آپ نے ذکر کیااور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطافر مائی ہیں جن کو آپ نے شار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوااور سردار ہیں اور آپ لوگ ہی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر وشرف کور دنہیں کر سکتا اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پہند کیا۔ لہذا اے قریش! تم ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پہند کیا۔ لہذا اے قریش! تم گواہ رہو کہ خد بجہ بنت خویلدرضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمہ بن عبداللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ) کی زوجیت میں ویا چار سومثقال مہر کے بدلے۔

غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوگیا اور حضور محبوب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خانہ معیشت از دواجی زندگی کے ساتھ آباد ہوگیا۔حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً ۲۵ برس تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرما یا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے بطن سے پیدا عنہ کے سواباتی آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی

(شرح الزرقاني على المواهب، تزوجه عليه السلام من خديجة, ج ۱ ، ص٣٤٧ نوريه رضويه پبلشنگ كمپني لابور)

كعبه كي تعمير:

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم عزوجل نے آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کواس قدر مقبول خلائق بنادیا اور عقلِ

سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عیم جو ہر عطافر مادیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھڑوں کا ایسا لا جواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سرجھکا دیا ، اور سب نے بالا تفاق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا تھم اور سردارا اعظم تسلیم کرلیا۔ چنا نچہ اس قسم کا ایک واقعہ تسلیم کرلیا۔ چنا نچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعلیم کے بالہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عفوصیل میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر پینیتیس (۳۵) برس کی ہوئی تو زور دار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آگیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہوگئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہ السلام کا بنایا کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے گر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لئے پہاڑوں سے کی تغییر و مرمت کرتے رہے تھے گر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لئے پہاڑوں سے کی تغییر و مرمت کرتے رہے تھے گر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لئے پہاڑوں سے سیال باتھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے سیال بآجا تا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے مگر وہ بند بار بارٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر مگر وہ بند بار بارٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہواور جھت بھی ہو۔

(السرة الحلية بالبنان فريش الكعة الناج الموس المعتصرة) قَالَ النَّ إِسْحَاقَ ثُمِّ إِنَّ الْقَبَائِلَ مِنْ قُرَيْش جَمَعَتُ الْحِجَارَةَ لِبِنَاءِ هَا، كُلِّ قَبِيلَةٍ تَجُمَعُ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ بَنَوُهَا، الْحِجَارَةَ لِبِنَاءُ هَا، كُلِّ قَبِيلَةٍ تَجُمَعُ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ بَنَوُهَا، وَتَى بَلَغَ الْبُنُيَانُ مَوْضِع الرَّكْنِ فَاخْتَصَمُوا فِيهِ كُلِّ فَي بَلَغَ الْبُنُيَانُ مَوْضِع وُونَ الْأُخْرَى حَتَى قَبِيلَةٍ ثُرِيدُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى مَوْضِع وُونَ الْأُخْرَى حَتَى قَبِيلَةٍ ثُرِيدُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى مَوْضِع وُونَ الْأُخْرَى حَتَى تَبَعُوا وَتَعَالُوا فَقَرْبَتُ بَنُو عَبْلِ اللّهِ عَلَى الْمَوْتِ وَأَدْخَلُوا أَيُسِيَهُمْ فِي ذَلِكَ اللّهِ فِي تِلْكَ الْجَهُدَةِ فَسُتُوا لَعَقَةَ اللّهِ فَتَرَبَتُ مَنْ الْمَوْتِ وَأَدْخَلُوا أَيُسِيَهُمْ فِي ذَلِكَ لَلْكَ الْجَهُ فَي الْمَوْتِ وَأَدْخَلُوا أَيُسِيمُهُمْ فِي ذَلِكَ لَلْكَ الْمَوْتِ وَأَدْخَلُوا أَيُسِيَهُمْ فِي ذَلِكَ لَلْكَ الْمَوْتِ وَأَدْخَلُوا أَيُسِيَهُمْ فِي ذَلِكَ اللّهِ فِي تِلْكَ الْجَهُمُ الْمُعْتِ الْمَوْتِ وَأَدْخَلُوا أَيْسِيمُهُمْ الْجُتَمَعُوا فِي اللّهِ فَي ذَلِكَ أَرْبَعَ لَيَالٍ أَوْ خَمُسًا ثُمّ إِنَّهُمُ الْجُتَمَعُوا فِي الْمَسْعِيووَتَشَاورُوا وَتَنَاصَقُوا.

ورجل أَسِن من قُريشٍ كُلّها، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُريشٍ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ - فِيمَا تَغْتَلِفُونَ فِيهِ أَوِّلَ مَنْ يَلُخُلُ مِنْ بَابُ هَلُوا ابْيُنَكُمْ - فِيمَا تَغْتَلِفُونَ فِيهِ أَوِّلَ مَنْ يَلُخُلُ مِنْ بَابُ هَذَا الْمَسْجِلِ يَقْضِى بَيْنَكُمْ فِيهِ فَفَعَلُوا فَكَانَ أَوِّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَهَا كَانِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَهَا كَانُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهَمَى وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ وَالْمُهُمُ أَخُبُرُوهُ الْخَبَرُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمَا الْكَوْمِ عَلَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ عَهُ وَضَعَهُ هُو بِيلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَاكِ الْمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُؤْمِعُهُ وَضَعَهُ هُو بِيلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومُ الْمَوْمِعَةُ وَضَعَهُ هُو بِيلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكِلُوا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا فَقَعَلُوا عَمْ عَلَيْهِ وَالْمَاكُولُومُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكُولُومُ الْمُؤْمِعُهُ وَالْمَاكُومُ الْمُؤْمِعُهُ وَالْمَوْمِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمَاكُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

چنانچ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کردیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پھر اٹھااٹھا کرلاتے رہے مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصا پہنی ٹھراٹھا ٹھا کرلاتے رہے مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف میں سخت بھڑ اٹھا ٹھا کہ ہم ہی جراسود کواٹھا میں سخت بھڑ اکھڑا ہوگیا۔ ہر قبیلہ بہی چاہتا تھا کہ ہم ہی جراسود کواٹھا کرد لوار میں نصب کریں۔ تاکہ ہمارے قبیلہ کے لئے یہ فخر واعزاز کا باعث بن جائے ۔ اس سخت میں چاردن گزر گئے یہاں تک نوبت پہنی کہ تلواریں نکل آئیں بنوعبدالداراور بنوعدی کے قبیلوں نے تواس پہنی کہ تلواریں نکل آئیں بنوعبدالداراور بنوعدی کے قبیلوں نے تواس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جا ہلیت کے دستور کے مطابق آپی پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جا ہلیت کے دستور کے مطابق آپی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیس ۔ پانچویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھڑ ہے گئے ایک بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویر ہے قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھڑ دیر پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویر ہے۔

سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہواس کو پنج مان لیا جائے۔ وہ جو فیصله کردے سب اس کوتسلیم کرلیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔خداعز وجل کی شان کہ مبح کو جوشخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہی تھے۔آپ کو دیکھتے ہی سب پکار ا من كدوالله بير 'امين' بين البذاجم سب ان كے فيصله يرراضي بين -آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس جھڑ ہے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلےآپ نے بیتکم دیا کہ جس جس قبیلہ کے لوگ جمرا سودکواس کے مقام پرر کھنے کے مرعی ہیں ان کا ایک ایک سر دار چن لیا جائے جنانجہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپن چا درمبارک کو بچھا کر حجر اسود کواس پر رکھاا ورسر داروں کو تھم دیا کہ سب لوگ اس چادر کوتھا م کرمقدس پھر کواٹھا تیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادرکواٹھایا اور جب جحراسودایے مقام تک پہنچ گیا توحضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں ہے اس مقدس پھر کواٹھا کراس کی جگہ پرر کھ دیا۔اس طرح ایک الی خوزین لڑائیٹل گئی جس کے نتیجہ میں نہ معلوم کتنا خون خرابا ہوتا۔

(السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الانف ، حديث بنيان الكعبة ...الخ، ص٢٣٦جلد ا،دارالكتب العلميه بيروت)

خانہ کعبہ کی ممارت بن گئی لیکن تعمیر کے لئے جوسامان جمع کیا گیا تھاوہ کم پڑ گیااس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کرنٹی بنیاد قائم کر کے چھوٹا ساکعبہ بنالیا گیا کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کوتریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے جس میں کعبہ معظمہ کی حصہ جس کورٹ کی باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔

كفاركاوفد بارگاه رسالت مين:

ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخراتی

تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اپن تبلیغ کیوں بندنہیں کرتے؟ آخران کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے بیعزت وجاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سموں نے عتبہ بن ربیعہ کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جیجا كةتم كسي طرح ان كا د لي مقصد معلوم كرو\_ چنانجيه عتبة تنها كي ميس آپ صلى الله تعالى عليه وسلم سے ملااور کہنے لگا کہاہے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) آخراس دعوت اسلام ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں؟ یاعزت ودولت کے خواہاں ہیں؟ یاکسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جوتمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہدد بیجے۔ میں اس کی ضانت لیتا ہوں کہ اگرآپ دعوت اسلام سے بازآ جا نمیں تو بورا مکہ آپ کے زیرفر مان ہوجائے گا اور آپ کی ہرخوا ہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی بیساحرانة تقریری کرحضور رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرما عیں ۔جن کوس کرعتباس قدرمتا از ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کا نیخ لگا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کورشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہول کہ بس کیجیے۔میراول اس کلام کی عظمت سے بھٹا جارہا ہے۔عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگراس کے دل کی دنیا میں ایک نیا نقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اورانتہائی قصیح وبلیغ آدمی تھا۔اس نے واپس لوٹ کرسر داران قریش سے کہہ دیا کہ محمر ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ کہانت نہ شاعری بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔لہذا میری رائے ہے کہتم لوگ ان کوان کے حال پر چھوڑ دو۔اگر وہ کامیاب ہوکرسارے عرب پرغالب ہو گئے تواس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنه سارا عرب ان کوخود ہی فنا کر دے گا مگر قریش کے سرکش کا فروں نے عتبہ کا پیہ مخلصا نهاور مدبرا نهمشوره نهيس مانا بلكها پنی مخالفت اورا پذارسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر ويا\_

(المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ، اسلام حمزة ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ٤٩ ، نوريه رضويه ببلشنگ

لابور)

قریش کاوفد ابوطالب کے یاس

کفار قریش میں کچھ لوگ صلح بیند بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعہ کی وصفائی کے ساتھ معاملہ طے ہوجائے۔ چنانچیقریش کے چندمعزز رؤسما ابوطالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوتِ اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابوطالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت كردياليكن حضور صلى الله تعالى عليه وسلم خدا كفر مان (فَاصْلَ غَيْمَا تُوْمَرٍ) كي تغمیل کرتے ہوئے علی الاعلان شرک و بت پرتی کی مذمت اور دعوت تو حید کا وعظ فر ماتے ہی رہے۔اس لئے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچے تمام سر دارانِ قریش یعنی عتبہ وشیبہو ابوسفیان و عاص بن مشام وابوجهل و ولیدین مغیره و عاص بن وائل وغیره وغیره سب ایک ساتھ کل کر ابوطالب کے پاس آئے اور پیکہا کہ آپ کا بھتجا ہمارے معبودوں کی تو ہیں کرتا ہاں لئے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتجا کو ہمارے پر دکر دیں یا پھرآ پھی کھل کران کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوجائے۔ ابوطالب نے قریش کا تیور دیکھ کر مجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پرآن پڑی ہے۔ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابله نہیں کرسکتا۔ ابوطالب نے حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو انتہائی مخلصا نہ اور مشفقانه لہج میں سمجھایا کہ میرے بیارے بھتیج! اپنے بوڑھے بچیا کی سفید داڑھی پر رحم کرواور بڑھا ہے میں مجھ پراتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں ۔اب تک تو قریش کا بچہ بچیمیرااحترام کرتا تھا مگرآج قریش کے سرداروں کالب ولہجداوران کا تیوراس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے ہے بھی در لیخ نہیں کریں گے۔لہذا میری رائے پیہ ہے کہتم کچھ دنوں کے لئے دعوت اسلام موقوف کردو۔اب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری معین، مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابوطالب ہی تھے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑر ہے ہیں چیا کی گفتگوں کرحضور اقدی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی گر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چیا

جان! خداکی قسم! اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر دے گا سے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے بازنہ آؤں گا۔ یا تو خدااس کام کو پورافر مادے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہوجاؤں گا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیجذباتی تقریر سن کر ابوطالب کا دل بسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ تجسیج کی محبت میں گرم ہوکر کھو لنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہد دیا کہ جان عم! جاؤ میں تمہار سے ساتھ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہار ابال بریا نہیں کر سکتا۔

#### شعب اني طالب:

اعلان نبوت کے ساتویں سال ہے نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ وزبروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حفزت جمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہا دران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں بیلوگ آپ سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے بیاسیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بایکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تا کہ بیلوگ مکمل طور پر تباہ و ہرباد ہوجا سے میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تا کہ بیلوگ مکمل طور پر تباہ و ہرباد ہوجا سے بن پاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تل کے لئے ہمارے حوالہ نہ کر دیں۔

(1) کوئی شخص بنوہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کر ہے۔(2) کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کی قشم کے سامان کی خریدوفر وخت نہ کر ہے۔(3) کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کر ہے۔(4) کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔منصور بن عکر مہنے اس معاہدہ کولکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجوراً حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑی اس گھائی میں جس کا نام 'شعب الی طالب' تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابولہب کے سوا

خاندان بنوہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پڑاس معاملہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہوکر قید بوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔اور یہ تین برس کا زمانہ اتنا سخت اور کھن گزرا کہ بنوہاشم درختوں کے پتے اور سو کھے چڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔اور ان کے بچک بھوک بیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے ۔سنگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرہ بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے مائے۔

(الموابب اللدنية مع شرح الزرقارني، هجرته صلى الله عليه وسلم، ج ٢ ص ١٢، ٢ انوريه رضويه پيلشنگ كمپني لابور) (مدارج النبوت (فارسي) قسم دوم باب سوم صفحه ٢ ٣ جلد ٢ نوريه پيلشنگ

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کانا م کھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہتم لوگ اس دستاویز کو ذکال کر دیکھوا گر واقعی اس کو کیڑوں نے کھالیا ہے جبتواس کو چاک کر کے چھینک دو۔ اور اگر میر ہے جیستیج کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو تمہمار سے حوالے کر دول گا۔ بیس کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو علیہ وسلم) کو تمہمار سے حوالے کر دول گا۔ بیس کر مطعم بن عدی کعبہ کا اندر گیا اور دستاویز کو کھاڑوں دستاویز کو پھاڑ کر چھینک اتار لایا اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو پھاڑ کر چھینک کیڑوں نے کھالیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر چھینک دیا۔ اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یکہ بیسب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں دیا۔ اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یکہ بیسب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں سے اور کی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کردیا۔ بیوا قعہ 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن عکر مہ جس نے اس دستاویز کو کھاتھا اس پر بی قبر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہوکر سو کھا۔

(مدارج النبوت فارسی قسم دوم ، باب سوم، ج۲،ص۲۶مختصر آنوریه رضویه پبلشنگ کمپنی لابور)

(عام الخزن)غم كامال:

حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم'' شعب ابی طالب' سے نکل کراپنے گھر میں تشریف لائے اور چندی روز کفار قریش کے للم وستم سے پچھامان ملی تھی کہ ابوطالب بیار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے آٹھ مہینے بعدان کا انقال ہو گیا۔ ابوطالب کی وفات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایک بہت ہی جاں گداز اور روح فرسا حادثہ تھا کیونکہ بچپن سے جس طرح بیار و محبت کے ساتھ ابوطالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی سے جس طرح بیار و محبت کے ساتھ ابوطالب نے آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ تھی اور زندگی کے ہرموڑ پرجس جاں ناری کے ساتھ آپ کی نصرت و دشگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سین بیر ہوکر جس طرح آلام ومصائب کا مقابلہ کیا اس کو بھلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہول سکتے تھے۔

حضورِا قدر صلی الله تعالی علیه وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابوطالب کے انقال

کازخم تازہ ہی تھا کہ ابوطالب کی وفات کے تین دن یا پانچ دن کے بعد حفزت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا ہے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابوطالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہتی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفر ت وحمایت میں اپناتن من وھن سب پہھر بان کیا وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں اس لئے ابوطالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں اس لئے ابوطالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار اور عمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے جس ہے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نوی سے اس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ خون سے اس سال کا نام' نام الحزن' (غم کا سال) رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم خود عنہا نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات پینسٹھ برس کی عمر تھی۔ مقام عنہا نے رمضان جنت آمعلی ) میں مدفون ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیفس شیس ان کی قبر میں انزے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کوز مین کے سے رفر مایا۔

(شرح الزرقاني على المواهب, وفاة خديجةو ابي طالب, ج٢،ص١٥،٨٩ نوريه رضويه پبلشنگكمپنيلابور)

# فاطمه بنت اسدضي الدعنها

حضور نبی کریم ملات الله کا والدہ محتر مه حضرت آمنه رضی الله عنها کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ فاطمہ بنت اسد کو بیا عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے محمر صلی الله علیہ وآلہ وسلم کواپنے بیٹے کی طرح پالا جب ان کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی اور وہ ابو طالب کے زیر کفالت آئے حضرت محم مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم انہیں ماں سبحقے تھے اور کہتے تھے۔ وہ فاطمہ بنت اسد کود کیھتے تواحر اما کھڑے ہوجاتے۔ امام صاکم نیشا پوری' المستدرک' میں بیان فرماتے ہیں:

حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيرى كانت فاطمة بنت اسد بن هاشم اول هاشمية ولدت من هاشمى، وكانت محل عظيم من الاعيان في عهد رسول الله وتوفيت في حيالارسول الله وكان اسم على "اسد" ولذالك يقول دانا الذي سمتني احي "كيُدرة".

فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہ پہلی ہاشی خاتون ہیں جو کسی ہاشی کے ہاں پیدا ہوئیں ۔ یہ رسول اللہ ساتھ آپ کے عہد مبارک میں عظیم الثان سرکاری کل میں رہا کرتی تھیں ۔ رسول اللہ ساتھ آپ کی حیاۃ طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہوگیا تھا آپ ساتھ آپ نے اُن کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام 'اسد' اسی لیے آپ نے کہا تھا''انا الذی سمتنی اُمی حیدرہ' میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدرہ کھا

-4

(المستدرك للحاكم: كتاب المعرفة الصحابه مناقب امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنباصفحه ٣٢٢ جلد الديمي كتب خانه)

عن الزبير بن سعيد القرش قال كنا جلوسا عند سعيد بن المسيب وقمنا معه فسلمنا عليه فرد عليها فقال له سعيد يا ابا محمد اخبرنا عن فاطمة بنت اسد بن هاشم امر على بن ابى طالب رضى الله عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب يقول لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قميصه وصلى عليها ، و كبر عليها سبعين تكبيرة ، ونزل فى قبرها فجعل يومى فى نواحى القبر ، كأنه يوسعه ويسوى قبرها فجعل يومى فى نواحى القبر ، كأنه يوسعه ويسوى

عليها وخرج من قبرها وعينالا تذرفان ، وحثا في قبرها فلما ذهب، قال له عمر بن الخطاب رضى الله عنهب يا رسول الله ، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئالم تفعله على أحد، فقال ياعمر ، إن هذه المرأة كانت أمى التي ولدتني ، إن أبا طالب كان يصنع الصنيع، وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هناه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه، وإنجبريل عليه السلام أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل الجنة ، وأخبرني جبريل عليه السلام أن الله تعالى أمر سبعين ألفامن الملائكة يصلون عليها" حفزت زبیر بن سعید القرشی فرماتے ہیں: ہم لوگ حفزت سعید بن المسيب رضى الله عنه كے پاس بيٹے ہوئے تھے، ہمارے ياس حفرت علی بن حسین گزرے ، میں نے اس پہلے مجھی کسی ہاشی کونہ و یکھا تھا جوان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوحضرت سعید بن المسیب رضی الله عندان کے احر ام میں کھڑے ہو گئے۔ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم نے ان کوسلام کیا انہوں نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔حضرت سعیدنے ان سے کہا:اے ابو محد! آب ہمیں فاطمہ بنت اسدین ہاشم ،حفرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کی والدہ کے بارے میں کھے بتا عیں ۔ انہوں نے کہا جی ہاں میرے والدمحرم نے مجھے بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن الی طالب رضی الله عنه فرماتے ہیں جب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کا انتقال ہوا تورسول الله سان المالية في ان كوا ين قيص ميس كفن ديا اوران كا جنازه يرهايا اور 'سر ۵۰ ' کبيري پرهين اورآپ بذات خودان کي قبرين اتر ہے اور قبر میں اردگرداس طرح اشارے فرمار ہے تھے گویا کہ اس کو کھلاکرر ہے ہوں، پھر جب آپ قبر سے باہر نکلے تو آپی آنکھوں سے آنو بہہ رہے تھے۔ پھر آپ نے جتی شفقت اس خاتون پر فرمائی ہے میں نے کی اور پر آپ کو ایے شفقت فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ آپ مائی الیا ہے عمر! یہ عورت میری اس مال کی طرح تھی جس نے مجھے جنم دیا ہے، بے شک ابوطالب کام کاج کیا کرتے تھے اور ان کا دستر خوان ہوتا تھا یہ عورت اس میں سے بچاکر میرے لیے رکھ لیا کرتی اور دوبارہ مجھے دے دیا کرتی تھی اور حفزت جرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوجنتی کردیا ہے اور مجھے جرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سر ہزار فرشتوں کوان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے مقرر کیا ہے۔

(المستدركللحاكم: كتاب المعرفة الصحابه مناقب امير المؤمنين على بن ابي طالب رضى الله عنباصفحه ٢٢٣ جلد ٣ قديمي كتبخانه)

ليكن امام قرطبى في التذكره "مين اسطرح روايت كياب:

عمر بن شبہ نے کتاب "تاریخ المدینہ" میں فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کریم سائٹ الیہ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تھے کہ ایک آنے والے شخص نے اطلاع دی کہ علی مجعفر اور عقیل کی والدہ محر مہا نقال فرما گئ ہیں ۔حضور سائٹ الیہ اپنے فرمایا اٹھو ہمارے ساتھ کہ میری ای کی طرف چلیں راوی کہتے ہیں کہ مرایا اٹھو ہمارے ساتھ کہ میری ای کی طرف چلیں راوی کہتے ہیں کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح کھڑے تھے کہ گویا ہمارے سرول پر پرندے بیٹے ہول اور جب ہم دروازے پر پہنچ تو حضور اگرم مائٹ ایک بیٹے تو حضور کے کہڑوں کے نیچے بدن سے متصل یہ تیمی بہنا دینا پھر جب جنازہ کے کہڑوں کے نیچے بدن سے متصل یہ تیمی بہنا دینا پھر جب جنازہ

(التذكرة :(للقرطبي )باب ماجائ في ضغط القبر على صاحبه وان كا ن صالحاصفحه ٩٥المكتبةالحقانيه يشاور)(تاريخالمدينه لابن شبه:صفحه ٢٣ اجلد ا)

اوردوسری روایت میں ہے

عَن أَنْس بُنِ مَالِكِ قَالَ لَهَا مَاتَتُ فَاطِئةُ بِنْتُ أَسِبْنِ هَاشِم أُمَّر عَلِيّ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَجَلَس عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّى، وَسَلَّم، فَجَلَس عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّى، كُنْتِ أُمِّى بَعْدَ أُمِّى، تَجُوعِينَ وتُشْبِعِينِى، وتَعْرَبُن كُنْتِ أُمِّى بَعْدَ أُمِّى، تَجُوعِينَ وتُشْبِعِينِى، وتَعْرَبُن وتَكُسُونَنِى، ومَّمَنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّب الطَّعَامِ وتُكُسُونَنِى، ومُّمَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِي وَتُعْرَفُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يَعْدِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْهِ، وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيّ، وَعُمَرَ بُنَ الْحَقَابِ، وَعُلَامًا أَسُو كَيْفِورُوا، فَحَفَرُوا قَبُرَهَا، فَلَبَّا بَلَغُوا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيبِهِ، وَأَخْرَجَ ثُرَابَهُ بِيبِهِ. فَلَبَّا فَرَغَ، دَخَلَ وَسَلَّمَ بِيبِهِ، فَلَبَّا فَرَغَ، دَخَلَ وَسَلَّمَ بِيبِهِ، فَلَبَّا فَرَغَ، دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاضَطَجَعَ فِيهِ، وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاضَطَجَعَ فِيهِ، وَقَالَ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاضَطَجَعَ فِيهِ، وَقَالَ اللهُ الْذِي يُغِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيُّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرُ لِأُقِي فَاطِئةَ بِنُتِ أَسَدٍ، وَلَقِنْهَا حُبَّتَهَا، وَوَسِّعُ عَلَيْهَا مُنْ خَلَهَا، فَاطَهُ بِينِ فَي نَبِيتِكَ وَالْأَنْبِياءِ النَّانِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحُمُ فَاطَهُ اللهُ عَلَيْهَا مُنْ خَلَهَا، وَوَسِّعُ عَلَيْهَا مُنْ خَلَهَا، وَاللهُ عَنْهُمْ مَنْ فَلِي اللهُ عَلَيْهَا مُنْ خَلَهَا الْقَبْرَ، هُوَ الْوَاحِينَ ثُمَّ كَبُرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَوَسِّعُ عَلَيْهَا مُنْ خَلَهَا الْقَبْرَ، هُوَ السِّي قَبْلِي اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهَا مُنْ حَلَيْهَا مُنْ خَلُهِ السِّي اللهُ عَنْهُمُ مَنْ اللهُ عَنْهُمُ مَنْ اللهُ عَنْهُمُ مَنْ اللهُ عَنْهُمُ وَالْمِي اللهُ عَنْهُمُ مُ السِّي اللهُ عَنْهُمُ مَلْ السِلْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ ا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ مکر مہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوگیا تو حضورا کرم صل اللہ اللہ تشریف لائے اورآپ ان کے سرہانے کی طرف بیٹھ گئے اور (خراج تحسین پیش کرتے ہوئے) بیکلمات ارشا دفر مائے ''امی جان! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فر مائے میری ماں رصرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا ) کے بعد آپ میری ماں تھیں ماں (حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا ) کے بعد آپ میری ماں تھیں آور حیاتی تھیں اور تجھے کیا در کے کھلاتی تھیں ججھے چاور اور حیاتی تھیں اور تو و لیے رہتی ججھے اچھے اچھے اچھے کھانے کھلاتی تھیں اور اپ فائن تھیں اور اپ اللہ کی رضا اور خوشنودی طلب کرنے اور ایر آخرت جنت کو حاصل کرنے کی غرض سے ہوتی تھیں پھر رسول اور دار آخرت جنت کو حاصل کرنے کی غرض سے ہوتی تھیں پھر رسول اللہ میں انٹی تھیں اور ایم بیانے کی باری آئی تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ پانی بدن پر ڈالا اللہ میں ایک بری آئی تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ پانی بدن پر ڈالا

اس سے العدرسول اللہ میں ایک ایک قیص اتاری اور حفرت فاطمہ بنت اسدکو پہنائی جبکہ دیگر گفن کے کپڑے اس قیص کے او پر پہنائے گئے ۔ اس کے بعد رسول اللہ میں اللہ میں زید ، ابو ابوب انصاری ، عمر بن خطاب اور ایک سیاہ فام لڑے کو بلوایا اور ان حفر ات کو قبر کھود نے کا حکم دیا جب بیلوگ کھ تک قبر کھود چکتو کھ رسول اللہ میں ایک میں اپنے ہاتھ سے میان فلی اور اس کی مٹی اپنے ہاتھ سے نکالی اور جب فارغ ہو گئے تو رسول اللہ میں فلی اللہ علی فیر میں داخل ہو کہ اللہ علی اللہ علی فیر میں داخل ہو کہ کہ اس کے بعد ریکھات ارشاد فر مائے: تمام خوبوں کا موت نہیں آسکتی اے اللہ میری مال فاطمہ بنت اسدکی مغفرت فر ما اس پر موت نہیں آسکتی اے اللہ میری مال فاطمہ بنت اسدکی مغفرت فر ما اس کو جت سکھا ان کی قبر کو ان کے لیے اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء میری میں کو جت سکھا ان کی قبر کو ان کے لیے اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے حق کے صدیے (ویلے) سے وسیح اور کشادہ فر ما بلا شہر سب سے کے حق کے صدیے (ویلے) سے وسیح اور کشادہ فر ما بلا شہر سب سے زیادہ رحم فر مانے والا تو ہی ہے۔

پھران پر چارتگبیریں پڑھیں اوران کولحد میں اتارا قبر میں اتار نے والے رسول اللہ مل فالیہ میں مقارت عباس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا تھے۔ اللہ عنہا تھے۔

(المعجم الاوسط: رقم ۱۸۹ باب الالف جلد ا صفحه ۱۷دار الحرمين القابره) (التذكرة: (للقرطبي)باب ماجائ في ضغط القبر على صاحبه وان كان صالحاً صفحه ۹۵ المكتبة الحقانيه پشاور)

حفرت فاطمه بن اسد کی اولا دورج ذیل ہے۔علی ابن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، المعروف بہ جعفر طیار عقیل ابن ابی طالب، طالب ابن ابی طالب، ام ہانی، جمانہ

نوك:

یہاں پرآپ مل شالیہ کے آباء کا تذکرہ بحدہ تعالی بحیل تک پہنچ گیا حسب وعدہ فقیرآپ مل شالیہ کے والدین کے صاحب ایمان ہونے پر تفصیلا لکھنا چاہتا تھااس دوران

المحضر تعظیم البرکت الثاہ احمد رضا فاضل بریلی کا رسالہ شمول الاسلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس سے پہلے امام جلال الملة والدین امام جلال الدین سیوطی کے چھ رسائل اور دیگر علماء مضامین نظر سے گزرے تھے لیکن اعلام شرت کا بیر سالہ دل میں گھر کر گیالہذا این طرف سے کچھ لکھنے کی بجا ہے اسی رسالہ کو آخر میں لگادیا جہاں کہیں تخریج کی ضرورت محسوں ہوئی تووہاں پراس حوالہ کوفال کردیا۔

شمول الاسلام

(اعلى حضرت عظيم البركت الشاه احمد رضا فاضل بريلي عليه الرحمة القوى)

ايمان والدين مصطفىٰ ملافة آيم

اللهم لك الحمد الدائم الباطن الظاهرصل وسلم على المصطفى الكريم نورك الطيب الطاهر الزاهر الذي نزهته من كل رجس اودعته فى كل مستودع طاهر ونقلته من طيب الى طيب فله الطيب الاول والأخروعلى الهوصحبه الإطائب الاطاهر امين.

ا الله! تیرے لئے ظاہری وباطنی طور پردائی حمہ ہے۔ درودوسلام نازل فر مامصطفی کریم پرجو تیرا طیب وطاہر اورروشن نور ہیں جن کو تو نے ہر نجاست سے منزہ کیا ہے اور پاک محل میں ودیعت فر مایا ہے۔ اور ستھرے سے ستھرے کی طرف نتقل فر مایا ہے۔ اول و آ فراس کے لئے پاکیزگی ہے، اور ان کی طیب، طاہر آل اور اصحاب پر آ مین ہے۔ اول و آ فراس کے لئے پاکیزگی ہے، اور ان کی طیب، طاہر آل اور اصحاب پر آ مین (پہلی دلیل): اللہ عزوج ل فر ما تا ہے:

"ولعبل مؤمن خير من مشرك" (القرآن الكريم ٢٢١/٢) بيتك ملمان غلام بهتر بي شرك سے ـ اور رسول الله صلى الله تعالٰى عليه وسلم فرمات بين:

بعثت من خير قرون بني ادم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت منه روالاالبخارى في صحيحه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ـ

ہرقرن وطبقہ میں تمام قرون بن آدم کے بہتر سے بھیجا گیا یہاں تک کہ اں قرن میں ہواجس میں پیدا ہوا۔ (اس کوامام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔

(صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفحه ٥٠٣ جلد

اقديمي كتبخانه كراچي) حضرت امير المومنين مولى المسلين سيدناعلى مرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم كي مدیث کے میں ہے،۔

> لم يزل على وجه الدهر (الارض) سبعة مسلمون فصاعداً فلولاذلك هلكت الارض ومن عليها. اخرجه عبدالرزاق وابن المنذر بسند صحيح على شرطالشيخين

> روئے زمین پر ہرزمانے میں کم سے کم سات مسلمان ضرورر ہے ہیں، ایما نہ ہوتا تو زمین واہل زمین سب ہلاک ہوجاتے۔ (اس کو عبدالرزاق اوراین المنذر نے شیخین کی شرط پر سیح سند کے ساتھ

روایت کیا ہے۔ت)

(المصنف لعبدالرزاق كتاب المناسك باب بنيان الكعبة رقم ٩٠٠٩ صفحه ٩ جلد ٥ المكتب الاسلامي بيروت) (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية المقصد الأول ا / ١٤٢ دار المعرفة بيروت) حضرت عالم القرآن جرالامة سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كي

مدیث میں ہے

ماخلت الارض من بعد نوح من سبعة يرفع الله بهم عناهلارض

نوح علیہ الصلوة والسلام کے بعد زمین کھی سات بندگان خدا سے خالی نہ ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالٰی اہل زمین سے عذاب دفع فرما تا ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواب اللدنیة بحواله احمد فی الزبد النج المقصد الاول صفحه ۱۵ اجلددارالمعرفة بیروت) (الحاوی للفناؤی: رساله مسالک الخنفاء: صفحه ۱۸ مکتبه رشیدیه کوئنه جب صحیح حدیثول سے ثابت که برقرن و طبقه میں روئے زمین پر لااقل سات مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں ، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ برزمانے میں ، برقرن میں خیار قرن سے ، اور آیت قرآنی ناطق کہ کوئی کا فراگر چہ کیسا ہی شریف القوم بالانب ہو، میں خیار قرن سے ، اور آیت قرآنی ناطق کہ کوئی کا فراگر چہ کیسا ہی شریف القوم بالانب ہو، کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہوسکا تو واجب ہوا کہ صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء وامها سے بول ورنہ معاذ اللہ صحیح کے آباء وامها سے برقرن اور طبقہ میں انہیں بندگان صالح ومقبول سے بول ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشا دحق جل وعلا کے خالف بخاری میں ارشا دحق جل وعلا کے خالف بخاری میں ارشا دحق جل وعلا کے خالف بوگا۔

اقول: والمعنى ان الكافر لا يستاهل شرعاً ان يطلق عليه انه من خيار القرن لاسيما وهناك مسلمون صالحون وان لم يرد الخيرية الا بحسب النسب، فافهم.

اقول: (میں کہتا ہوں) کہ مرادیہ ہے کہ کافر شرعاً اس بات کامستی نہیں کہ اس کو خیر القرن کہا جاستے بالخصوص جبکہ مسلمان صالح موجود ہوں اگر چہ خیریت نب ہی کے لحاظ سے کیوں نہ ہو۔ چنا نچ توسیجھ۔ میدلیل امام جلیل خاتم الحفاظ جلال الملة والدین سیوطی قدس سرہ نے افادہ فرمائی فاللہ یجزیہ الجزاء الجمیل (اللہ تعالی ان کواجر جمیل عطافر مائے۔ ت) ثانیاً: قال اللہ عزوج ل" انما المه شر کون نجس " دوسری دلیل: اللہ تعالی نے فرمایا ، کافرتو نایا کہ ہیں۔

(القرآن الكريم ٢٢١/٢)

اور مديث يلى م صورسد المرسمين على الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:
لم يزل الله عزوجل ينقلنى من اصلاب الطيبة الى
الارحام الطاهرة مصفى مهذبا لاتنشعب شعبتان
الاكنت فى خيرهما و والاابو نعيم فى دلائل النبوة
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما .

ہمیشہ اللہ تعالٰی مجھے پاک سھری پشتوں میں نقل فر ما تار ہاصاف سھرا آراستہ جب دوشاخیں پیدا ہو عیں، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ (اس کو نعیم نے دلائل النبوۃ میں ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما سے روایت کیا۔

( الحاوى للفتاوى بحواله ابى نعيم مسالك الحنفاء فى والدى المصطفى صفحه المجلد المرالكتب العلمية بيروت) (دلائل النبوة لابى نعيم الفصل الثانى الجزء الاول ص ا او اعالم الكتب بيروت)

اورایک مدیث میں ہ،فرماتے ہیں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم: لحد ازل انقل من اصلاب الطاهرین الی ارحام الطاهرات.

میں ہمیشہ پاک مردول کی پشتوں سے پاک بیمیوں کے پیوں میں منقل ہوتارہا۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية بحواله ابى نعيم عن ابن عباس المقصد الأول صفحه ٢ ا جلد ١ دار المعرفة بيروت) (الحاوى للفتاوى مسالك الحنفاء في والدى المصطفى صفحه ١٠ ٢ جلد ٢ دار الكتب العلمية بيروت)

دوسرى مديث يس ب، فرمات بين صلى الشرقالي عليه وسلم: لمريزل الله ينقلني من الاصلاب الكريمة والارحام الطاهرة حتى اخرجني من بين ابوى ـ روالا ابن ابي عمروالعدن في مسند لارضى الله تعالى عنه ہمیشہ اللہ عزوجل مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں نقل فرما تا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔ اس کوابن البی عمروالعدنی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اپنی مند میں روایت کیا۔ت)

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل واما شرف نسبه صفحه ٢٣ جلد ا المطبعة الشركة الصحافية في البلاد العثمانيه) (نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض بحواله ابن ابي عمرو العدني صفحه ٢٣٥م جلد امركز ابلسنت بركات رضا گجرات بند)

توضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین وامہات کرام طاہرین اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین وامہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ بنص قرآن عظیم کی کا فروکا فرہ کے لیے کرم وطہارت سے حصہ نہیں ۔ یہ دلیل امام اجل فخر المت کلمین علامۃ الورای فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے افادہ فر مائی اور امام جلال الدین سیوطی اور علامہ محقق سنوسی اور علامہ تلمسانی شارح شفاء وامام ابن حجر مکی وعلامہ محمد زرقانی شارح مواہب وغیر ہم اکا برنے اس کی تائید و تصویب کی۔

ثالثاً: قال الله تبارك وتعالى:

وتوكل على العزيز الرحيم ٥ الذي يزك حين تقوم ٥ وتقلبك في السجدين.

تیسری دلیل: الله تبارک وتعالٰی نے فرمایا: بھروساکر زبردست مہربان پرجو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہواور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کر نیوالوں میں۔

(القرآن الكريم ٢١/٢١ تا ١٩)

امام رازی فرماتے ہیں: معنی آیت یہ ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتار ہاتو آیت اس پر دلیل ہے کہ سب آبائے کرام مسلمین تھے۔

(تفسيرمفاتيح الغيب تحت آية ٢١٩/٢١ ١٣٩/٢٢)

میر می از این مجروعلامه زرقانی وغیرجم اکابرنے اس کی تقریروتا ئیدوتا کید و تاکید و تاک

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية المقصد الأول باب وفات امه صلى الله عليه وسلم صفحه 40 اجلد ادار المعرفه بيروت)

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے اس کے مؤید روایت ابونعیم کے یہاں آئی:

وقد صرحوا ان القرآن محتج به على جميع وجوهه ولا ينفى تأويل تأويلا ويشهد له عمل العلماء فى الاحتجاج بالايات على احد التأويلات قديما وحديثا.

علاء نے تصریح کی ہے کہ قرآن پاک کی ہروجہ سے استدلال کیا جائے گا اور کوئی ایک تاویل دوسری تاویل کی نفی نہیں کرتی ،اس کے لیے علاء کاعمل گواہ ہے کہ وہ پرانے اور نئے زمانے میں آیات مبارکہ کی کئ تاویلات میں سے ایک سے استدلال کرتے رہے ہیں۔(ت)

(شرح الزرقاني بحواله ابي نعيم المقصد الاول باب وفات امه صلى الله عليه وسلم صفحه ١٤٣ جلد ا دار المعرفه بيروت ) (دلائل النبوة لابي نعيم الفصل الثاني الجز الاول صفحه ١١،١٢ عالم الكتب بيروت)

رابعاً: قال المولى سجنه وتعالى

ولسوف يعطيك ربك فترضى

چوتھی دلیل: الله تعالی نے فر مایا: البتہ عنقریب مجھے تیرارب اتنادے

گا كەتوراضى بوجائے گا۔

(القرآن الكريم ٩٣/٥)ب

الله اكبر! بارگاه عزت مين مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كى عزت ووجابت ومجوبيت كهامت كحق مين تورب العزت جل وعلانے فرما يا بى تھا:

سنرضيك في امتك ولا نسؤك روالامسلم في صيحه

قریب ہے کہ ہم مجھے تیری امت کے باب میں راضی کردینگے اور تیرا دل برانہ کریں گے ۔ (اے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے -ت)

مگراس عطاورضا کا مرتبه یهال تک پہنچا کہ سچے حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوطالب کی نسبت فر مایا:

وجدته في غمرات من النار فأخرجته الى ضحضاح روالاالبخارى ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما.

میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو کھنچے کر شخوں تک کی آگ میں کردیا (اس کوامام بخاری وامام مسلم نے ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔)

(صحیح البخاری کتاب المناقب قصه ابی طالب صفحه ۵۳۸ جلد اقدیمی کتب خانه کراچی) (صحیح البخاری کتاب الادب کنیة المشرک صفحه ۹۱۷ جلد ۲ قدیمی کتب خانه کراچی ) (صحیح مسلم باب شفاعة النبی صلی الله تعالی علیه و سلم لابی طالب الخ صفحه ۱۵ اجلد ۱ قدیمی کتب خانه کراچی ) (مسند احمد بن حنبل عن العباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنبما صفحه ۲۰ اجلد ۱ المکتب الاسلامی بیروت)

دوسرى روايت سيح مين فرمايا:

ولو لا انالكان فى الدرك الاسفل من النار دروالا ايضاً اگريس نه بوتاتو ابوطالب جہنم كسب سے ينچ طبقے يس بوتا (اس كو بخارى نے انہى سے روايت كيا ہے)

(صحیح البخاری کتاب المناقب قصه ابی طالب صفحه ۵۲۸ جلدا قدیمی کتب خانه کراچی) (صحیح البخاری کتاب الادب کنیة المشرک صفحه ۱۵ اجلد تقدیمی کتب خانه کراچی ) (صحیح مسلم باب شفاعة النبی صلی الله تعالی علیه و سلم لابی طالب الخصفحه ۱۵ اجلد اقدیمی کتب خانه کراچی)

دوسری حدیث می میں فرماتے ہیں:

صلى الله تعالى عليه وسلم اهون اهل النار عذابا

دوزخیول میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب پر ہے (امام بخاری وسلم نے بیحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔)

(صحیح مسلم باب شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابي طالب الخ صفحه ١٥ اجلد الله الله عليه وصحيح مسلم باب شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابي طالب الخريم كتب خانه كراچي)

اور بیظاہر ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو قرب والدین کریمین کو ہے، ابوطالب کواس سے کیا نسبت؟ پھران کا عذر بھی واضح کہ نہ انھیں دعوت پنچی نہ انھوں نے زمانہ اسلام پایا ، تواگر معاذ اللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ضرور تھا کہ ان پر ابو طالب سے بھی کم عذاب ہوتا اور وہی سب سے ملکے عذاب میں ہوتے ۔ بیحد بیث صحیح کے خلاف ہے تو واجب ہوا کہ والدین کریمین اہل جنت ہیں، وللہ الحمد ، اس دلیل کی طرف بھی خلاف ہے تو واجب ہوا کہ والدین کریمین اہل جنت ہیں، وللہ الحمد ، اس دلیل کی طرف بھی امام خاتم الحفاظ (جلال اللہ ین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ) نے اشارہ فر مایا: اقول: وہا للہ التوفیق رمیں کہتا ہوں اور توفیق اللہ تبارک تعالی کی طرف سے ہے۔ ) تقریر دلیل بیہ ہے کہ صادق ومصد وق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل نار میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب پر سیخفیف کس وجہ سے ہے؟ آیا حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاری وخمخواری و پاسداری وخد مت گزاری کے باعث یا اس لئے کہ سید تعالی علیہ وسلم کی یاری وخمخواری و پاسداری وخد مت گزاری کے باعث یا اس لئے کہ سید الحجو بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاری وخمخواری و پاسداری وخد مت گزاری کے باعث یا اس لئے کہ سید الحجو بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاری وخمخواری و پاسداری وخد مت گزاری کے باعث یا اس لئے کہ سید الحجو بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایو بی اس میں سے حب شعبی تھی ، حضور کوان کی رعایت منظور تھی۔

حضورا قد س صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

عمد الرجل صِنوُ آبِيهِ رواة الترمنى بسند حسى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه وعن على والطبرانى الكبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم)
آدى كا چااس كرباپ كربجائه وتا ماس كوامام ترذى في سند حسن كرما ته حضرت ابو مريره اور حضرت على رضى الله تعالى عنها سے

جبك طبراني كبيرن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے روايت كيا ہے۔

(جامع الترمذي ابواب المناقب مناقب ابي الفضل عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صفحه المدام المدني كميني دبلي) (المعجم الكبير حديث ١٩٨٨ المكتبه الفيصلية بيروت ٢٥٣/١)

شق اول باطل ہے، قال الله عزوجل:

وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلنه هباء منثورا.

(الله عزوجل نے ارشاد فرمایا): اور جو کچھاٹھوں نے کام کئے تھے ہم نے قصد فرما کر اٹھیں باریک باریک غبار کے بھرے ہوئے ذرے

کردیا کهروزن کی دهوپ میں نظرات ہیں۔

(القرآن الكريم ٢٣/٢٥)

صاف ارشاد ہوتا ہے کہ کافر کے سب عمل برباد محض ہیں ، لا جرم شق ٹانی ہی سیح ہے اور یہی ان احادیث سیح حجد مذکورہ سے مستفاد ، ابوطالب کے عمل کی حقیقت تو یہاں تک تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرایا آگ میں غرق پایا عمل نے نفع دیا ہوتا تو پہلے ہی کام آتا ، پھر حضور کا ارشاد کہ میں نے اسے مخنوں تک کی آگ میں کھینچ لیا ، میں نہ ہوتا تو جہنم کے طبقہ زیریں میں ہوتا۔

(صحيح البخاري كتاب مناقب انصار قصه ابي طالب ١ / ٥٣٨ وصحيح مسلم كتاب الايمان ا (١١٥) (مسند احمد بن حنبل عن العباس المكتب الاسلامي بيروت ١ /٢٠٠٤ و ٢١٠)

لا جرم یہ تخفیف صرف محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاس خاطر اور حضور کا اکرام ظاہر وباہر ہے اور بالبداہت واضح کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر ابو طالب کا عذاب ہرگز اتنا گراں نہیں ہوسکتا جس قدر معاذ اللہ والدین کے ہمین کا معاملہ، نہان کی سے تخفیف میں حضور کی آئکھوں کی وہ ٹھنڈک جو حفرات والدین کے بارے میں، نہان کی رعایت میں حضور کا وہ اعزاز واکرام جو حضرت والدین کے چھٹکارے میں، تواگر عیاذ اباللہ وہ ایس جنس خضور کا وہ اعزاز واکرام جو حضرت والدین کے چھٹکارے میں، تواگر عیاذ اباللہ وہ اس جبہ کو ہوجہ وہ کی اس رعایت وعنایت کے زیادہ ستی تھے، و بوجہ آخر فرض کیجئے کہ یہ ابوطالب کے حق پرورش وخدمت ہی کا معاوضہ ہے تو پھرکون سی پرورش جزئیت کے برابر ہوسکتا ہے جہ کہ بیا بھی پرورش کندہ یا خدمت گرار کاحق ، جن والدین کے برابر ہوسکتا ہے جے رب العزت

نے اپنے حق عظیم کے ساتھ شارفر مایا:

"ان اشكر لى ولو الديك"

حق مان ميرااورا پنے والدين کا۔

(القرآن الكريم ١٣/٣١)

پھر ابوطالب نے جہاں برسوں خدمت کی ، چلتے وقت رئے بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں ، ہر چند حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کوفر مایا ، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا ، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں عمر بھر بھڑات دیکھنا ، احوال پرعلم تام رکھنا اور زیادہ ججۃ اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا بخلاف ابوین کریمین کہنا تھیں دعوت دی گئ نہ انکار کیا، تو ہروجہ ، ہرلحاظ ، ہر حیثیت سے یقینا تھیں کا پلہ بڑھا ہوا ہے ، تو ابوطالب کا عذاب سب سے ہلکا ہونا یو نہی متصور کہ ابوین کریمین اہل نار ہی سے نہ ہوں ۔وھوالمقصو دوالحمد للہ العلی الودود اور ہی مقصود ہے ، (اور تمام تعریفیں بلندی و عجت والے اللہ کے لئے ہیں ۔ ت) خامساً: اقول: قال المولی عزوعلا:

لايستوى اصخب الناروا صخب الجنة اصخب الجنة همر

الفائزون

یا نچویں دلیل: اقول (میں کہتا ہوں کہ) مولی عزوجل نے فر مایا: برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے ، اور جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ (القرآن الکریہ ۲۰/۵۹)

صدیث میں ہے حضور پرنورسید المرسلین صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اولادِ امجادِ حضرت عبد المطلب سے ایک پاک طیبہ فاتون رضی اللہ تعالٰی عنہا کو آتے ویکھا، جب پاس آئی تھیں ؟ عرض کی: آتیت اہل ہن افر جک من بیتک ؟ اپنے گھر سے کہاں گئی تھیں ؟ عرض کی: آتیت اہل ہنا المہیت فتر حمت الیہ هر وعزیته هر بمیته هر سیجوایک میت ہوگئی تھی میں ان کے یہاں وعائے رحمت اور تعزیت کرنے گئی تھی ۔ فرمایا: لعلك بلغت معهم الکلٰی ۔ شاید تو ان کے ساتھ قبرستان تک گئی ۔ عرض کی: معاذاللہ ان اکون بلغتها وقد سمعت تن کرفی ذلك ماتن کر ۔ خداکی پناہ میں وہاں جاتی حالانکہ

حضور سے ن چی تھی جو پھھاس بات میں ارشاد کیا۔ سیدعا م صلی اللہ تعالٰی علیہ دسلم نے فر مایا:

لوبلغتها معهم مارايت الجنة حتى يراها جدابيك. اگرتوان كم ساته و بال جاتى تو جنت ندديكه تب تك عبدالمطلب ندديكهيس\_

روالاابوداودوالنسائى واللفظ له عن عبدالله بن عمر وبن العاص رضى الله تعالى عنهما، اما ابوداودفتادب وكلى وقال فذكر تشديدافى ذلك واما ابو عبدالرحمن فالذى لتبليغ العلم واداء الحديث على وجهة هو موليها.

اس کوالوداوداورنسائی نے روایت کیا ہے، اورلفظ نسائی کے ہیں سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما ہے، امام البوداود نے ازراہ ادب بطور کنامیاس میں تشدید کا ذکر کیالیکن امام البوعبدالرحن نے کھل کرعلم کو پہنچا یا اور حدیث کا حق ادا کیا۔ ہرایک کے لئے تو جہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔

(سنن النسائي كتاب الجنائز باب النعي صفحه ٢٦٥,٢٦٦ جلد ١ نور محمد كارخانه تجارت كتب كراچي) (سنن ابي داود كتاب الجنائز باب التعزية صفحه ٨٩ جلد ٢ آفتاب عالم پريس لا بور)

سے تو حدیث کا ارشاد ہے ، اب ذراعقا کد اہلسنت پیش نظر رکھتے ہوئے نگاہ انساف درکار، عورتوں کا قبرستان جانا غایت درجہ اگر ہے تو معصیت ہے ، اور ہرگز کوئی معصیت مسلمان کو جنت سے محروم اور کافر کے برابر نہیں کرسکتی ، اہلسنت کے نزدیک مسلمان کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے اگر چہ معاذ اللہ مواخذ ہے کے بعد ، اور کافر کا جنت میں جانا محال شرعی کہ ابدالآباد تک بھی ممکن ہی نہیں ، اور نصوص کوختی الا مکان ظاہر پر محمول کرنا واجب ، اور بے ضرورت تاویل نا جائز ، اور عصمت نوع بشر میں خاصہ حضرات محمول کرنا واجب ، اور بے ضرورت تاویل نا جائز ، اور عصمت نوع بشر میں خاصہ حضرات انبیاء کیلیم الصلوق والثناء ہے ، ان کے غیر سے اگر چہ کیسا ہی عظیم الدرجات ہو، وقوع گناہ انبیاء کیلیم الصلوق والثناء ہے ، ان کے غیر سے اگر چہ کیسا ہی عظیم الدرجات ہو، وقوع گناہ

ممکن ومتصور \_ یہ چاروں با تیں عقائد اہل سنت میں ثابت ومقرر،اب اگر بھکم مقد مدرابعہ مقابر تک بلوغ فرض سیجئے تو بھکم مقدمہ ثالثہ جزاء کا ترتب واجب، اوراس تقدیر پر کہ حضرت عبدالمطلب کو معاذ الله غیر مسلم کہئے بھکم مقد متین اولین و نیز بھکم آیت کریمہ محال وباطل، تو واجب ہوا کہ حضرت عبدالمطلب مسلمان واہل جنت ہوں اگر چہشل صدیت وفاروق وعثان وعلی وزہراوصدیقہ وغیرہم رضی الله تعالی عنهم سابقین اولین میں نہ ہوں ۔ اب معنی حدیث بلاتکلف اور بے حاجت تاویل وتصرف عقائدا ہاسنت سے مطابق ہے یعنی اگر میدامرتم سے واقع ہوتا تو سابقین اولین کے ساتھ جنت میں جانا نہ ملتا بلکہ اس وقت جبکہ عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق عبد المطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق عبد المطلب داخل بہشت ہوں گے ھکذا بینبنی انتحقیق واللہ تعالی ولی التوفیق کی ہا ملک ہے۔ ت

سادساً، اقول:

قال ربنا الاعزالاعلى عزوعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنفقين لا يعلمون.

(القرآن الكريم ١٦٣/٨)

چھٹی دلیل: اقول: (میں کہتا ہوں کہ) ہمارے پروردگار اعز واعلٰی عز وعلانے فرمایا ،عزت تواللہ ورسول اورمسلمان ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کوعلم نہیں۔

وقال تعالى: يايها الناس اناخلقنكم من ذكر اوانفى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفواان اكرمكم عند الله اتفكم ان الله عليم خبيرا.

(القرآن الكريم ١٣/٣٩)

اورالله تعالی نے فرمایا: اے لوگو! ہم نے بنایا تہمیں ایک نرومادہ سے
اور کیا تمہیں قویس اور قبیلے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو بے
شک اللہ کے نزویک تمہارازیادعزت والاوہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز
گار ہے۔

ان آیات کریمه میں رب العزت جل وعلانے عزت وکرم کومسلمانوں میں

منحصر فرمادیااور کا فرکتنا ہی قوم دار ہو، کئیم و ذلیل تظہرایا اور کسی کئیم و ذلیل کی اولا د سے ہوتا کسی عزیز وکریم کے لیے باعث مدح نہیں ولہذا کا فرباپ دادوں کے انتساب سے فخر کرنا

صحح مدیث میں ہرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:
من انتسب الی تسعة أباء كفار يريد بهم عزّا و كرماً
كان عاشر هم في النار و الا احمد عن ابى ريحانه رضى
الله تعالى عنه بسند صحيح -

(مسند احمد بن حنبل حديث ابي ريحانه رضى الله عنه صفحه ١٣٣ جلد ١٨ المكتب الاسلامي

پروت)

جو شخص عزت وکرامت چاہنے کو اپنی نوپشت کا فرکا ذکر کرے کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں ان کا دسواں جہنم میں بیشخص ہو۔ (اس کو امام احمد نے ابوریحانہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے سیجے سند کے ساتھ روایت فرمایا۔

اوراحادیث کثیرہ مشہورہ نے ٹابت کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نطائل کریمہ کے بیان اورمقام رجز ومدح میں بار ہاا پنے آبائے کرام وامہات کرائم کاذکر فرمایا۔

روزِحین جب ارادہ الہہ سے تھوڑی دیر کے لئے کفار نے غلبہ پایا معدود بندے رکا برسالت میں باقی رہے، اللہ غالب کے رسول غالب پرشان جلال طاری تھی:

انا النبی لا کنب انا ابن عبدالمطلب و رواہ احمد والبخاری ومسلم والنسائی عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنه و

میں نبی ہوں کچھ چھوٹ نہیں، میں ہوں بیٹا عبدالطلب کا۔اس کواحمہ، بخاری، مسلم اورنسائی نے سید تا براء بن عاز برضی الله تعالٰی عند سے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الجباد باب من قاد دابة غیره فی الحرب صفحه ۱ ۴ مجلد اقدیمی کتب خانه کراچی) (صحیح مسلم کتاب الجبادباب غزوة حنین صفحه ۱ ۰ اجلد ۲ قدیمی کتب خانه کراچی)

حضور تصدفر مارہے ہیں کہ تنہاان ہزاروں کے مجمع پر حملہ فر مائیں۔حضرت عباس بن عبد المطلب وحضرت ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما بغلہ شریف کی لگام مضبوط کھنچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے اور حضور فر مارہے ہیں:

اناالنبی لا کنب اناابن عبد البطلب روالاابوبکربن ابی شیبة (وابونعیم عنه رضی الله تعالی عنه) می سیانی بول، الله کا پیارا، عبد المطلب کی آگه کا تارا، صلی الله تعالی علیه و کم اس کو ابو بکر بن ابی شیبه اور ابونیم نے براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے۔

(المصنف لابن ابي شيبه كتاب السير حديث صفحه ۵۳۵ جلد ۲ رقم ۳۳۵۷ دار العلمية بيروت )(كنز العمال بحواله ش وابي نعيم حديث صفحه ۵۳۰ جلد ۱ ارقم ۳۰۲۰ مؤسسة الرسالة بيروت)

امیرالمومنین عمرلگام رو کے ہیں اور حضرت عباس دُ پکی تھا ہے، اور حضور فر مارہے

:0

قدماها، اناالنبى لاكتب، اناابى عبدالمطلب، روالا ابن عساكرعن مصعب بن شيبة عن ابيه رضى الله تعالى عنه.

اسے بڑھنے دو، میں ہوں نی صریح حق پر، میں ہوں عبدالمطلب كا پسر، صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم ۔اس كوابن عساكر نے مصعب بن شيبہ سے ان كے باپ كے واسطہ سے روایت كيا ہے۔

(تاریخ دمشق الکبیر ترجمہ ۲۸۵۸شیبۃ بن عثمان صفحہ ۱۷۵جلد۲۵داراحیاء التراث العربی بیروت)

جب كافرنهايت قريب آ گئے ، بغله طيبہ نے نزول اجلال فرمايا ، اس وقت بھی

## يى فرماتے تھے:

انا النبى لاكنب، انا ابن عبدالمطلب، اللهم انزل نصرك و رواه ابن ابى شيبةوابن ابى جرير عن البراء رضى الله تعالى عنه .

میں ہوں نی برحق سچا، میں ہوں عبد المطلب كا بیٹا، اللی ا پن مددنازل فرما۔ اس كو ابن الى شيبہ اور ابن جرير نے سيدنا حضرت براء بن عازب رضى الله تعالٰى عنه سے روايت كيا ہے۔

(المصنف ابن ابي شيبه: غزوه حنين وماجائ فيهاجلد كصفحه ٢١ مرقم ٣١٩٨٣ مكتبة الرشد الرياض) (كنز العمال: حديث ٢٠٠١ مفحه ١ ٥٢ جلد ١ مؤسسة الرساله بيروت)

پھرایک مشت خاک دست پاک میں لے کر کافروں کی طرف پھیکی اور فرمایا. شاهت الوجود، '۔ چبر ے بگر گئے۔

(كنزالعمال :حديث ٢٠٢٠ "صفحه ٥٣١ جلد ١ امؤسسة الرساله بيروت)(جامع البيان (تفسير ابن جرير)تحت الآية لقدنصر كم الله الخصفحه ١٨ اجلد ١٠ دار احياء التراث العربي بيروت)

وہ خاک ان ہزاروں کافروں پرایک ایک کی آئھ میں پینجی اور سب کے منہ پھر گئے ،ان میں جومشرف باسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں جن وقت حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے وہ کنگریاں ہماری طرف چھیکیں ہمیں پرنظر آیا کہ زمین سے آسان تک تا نے کی دیوار قائم کردی گئی اور اس پر سے پہاڑ ہم پرلڑ ھکائے گئے ،سوائے بھا گئے کے پھے بن نہ آئی ،

وصلى الله تعالى على الحق المبين سيد المنصورين والهوبارك وسلم

الله تعالى درودوسلام اور بركت نازل فرمائے حق مبين پر جو مدد كئے مودل كے سردار ہيں اور آپ كى آل پر۔ مودك كے سردار ہيں اور آپ كى آل پر۔ اى غزوہ كے رجز ميں ارشادفر مايا:

اناً ابن العواتك من بني سليم . روالا سعيل بن

منصورة سننه والطبراني في الكبير عن سبابة بن عاصم رضى الله تعالى عنه .

میں بن سلیم سے ان چند خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عا تکہ تھا۔اس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور طبرانی مجم کبیر میں سابہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(كنز العمال بحواله صوطب حديث ١٨٤٣ صفحه ٢٠٠٣ جلد ١ امؤسسة الرسالة بيروت) ( المعجم الكبير بحواله صوطب حديث ٢٤٢٣ صفحه ٢٩ اجلد ١٤ المكتبة الفيصلية بيروت)

ایک حدیث میں ہے، بعض غزوات میں فرمایا:

اناالنبي لا كذب، اناابن عبد المطلب، انابن العواتك ـ رواه ابن عساكر عن قتاده .

میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا، میں ہوں ان بیبیوں کا بیٹا جن کا نام عاتکہ تھا (اس کو ابن عسا کرنے حضرت قادہ رضی اللہ عمالی عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تاريخ دمشق الكبير باب معرفة امه وجداته الخ صفحه ٢٠ جلد ١٣داراحيا، التراث العربي

بيروت)

علامه مناوی صاحب تیسیروا مام مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموس وجو ہری صاحب صحاح وصنعانی وغیرہم نے کہا: نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدات میں نوبیبیوں کا نام عاتکہ تھا۔

التيسير شرح الجامع الصغير تحت الحديث انا ابن العواتك صفحه ٢٤٥ جلدا مكتبة الامام (التيسير شرح الجامع الصغير تحت الفظ عاتكه صفحه ١٣١ جلد ٢ دار احيا. التراث العربي بيروت)

ابن بری نے کہا: وہ بارہ بیبیاں عاتکہ نام کی تھیں، تین سلمیات یعنی قبیلہ بی سلیم سے،اوردوقر شیات،دوعدوانیات اورایک ایک کنانیہ،اسدیہ، ہذلیہ، قضاعیہ،از دیہ،ذکرہ فی تاج العروس (اسے تاج العروس میں ذکر کیا گیا۔ت)

(تاج العروس باب الكاف فصل العين صفحه ٥٩ اجلد عدار احياء التراث العربي بيروت)

ابوعبدالله عدوى نے كہا: وہ بيبياں چودہ تھيں ، تين قرشيات ، چارسلميات ، دو عدوانيات اورا يک ايک ہذليد، قطانيه، قضاعيه، ثقفيه ،اسد بيه بنی اسدخزيمه سے رواہ الا مام الجلال السيوطی فی الجامع الكبير (اس كوامام جلال الدين سيوطی رحمه الله نے جامع كبير ميں روايت كيا ہے۔اور ظاہر ہے كةليل نافی كثير نہيں۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقام مدح وبیان فضائل کریمہ میں اکیس پشت تک اپنا نسب نامہ ارشاد کر کے فر مایا: میں سب سے نسب میں افضل ، باپ میں افضل ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ تو بحکم نصوص مذکورہ ضرور ہے کہ حضور کے آباء وامہات مسلمین ومسلمات ہوں ۔ وللہ الحمد اور اللہ تعالی ہی کے لئے حمہ ہے۔

ما بعاً:

قال الله سبخنه وتعالى: انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح

(القرآن الكريم ١ /٣١) .

ساتویں دلیل: الله سلخه وتعالیٰ نے فرمایا: اےنوح! بید کنعان تیرے اہل سے نہیں میتونارات کے کام والا ہے۔

آبیر بمدنے مسلم و کافر کا نسب قطع فر مادیا ولہذاایک کاتر کد دوسرے کوئیس پہنچتا اور حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

> أعن بنوالنظرين كنانة لاننتفى من ابينا رواة ابوداؤد الطيالسى وابن سعد والامام احمد وابن ماجة والحارث والهاوردى سمويه وابن قانع والطبرانى فى الكبير وابو نعيم والضياء الهقدسى فى صيح المختارة عن الاشعث بن قيس الكندى رضى الله تعالى عنه.

> ہم نظر بن کنانہ کے بیٹے ہیں،ہم اپنے باپ سے اپنانب جدانہیں

كرتے اسكو ابود اود طيالى ، ابن سعد ، امام احمد ، ابن ماجه ، حارث ، ماوردی ، سمویہ، ابن قانع ،طبرانی کبیر، ابونعیم اورضیاء مقدی نے سیج مختارہ میں اشعث بن قیس الکندی رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا

(كنزالعمال بحواله الحارث والباوردى وسمويه وغيره حديث ٣٥٥١٣صفحه ٣٣٢جلداً امؤسسة الرساله بيروت) (سنن ابن ماجة ابواب الحدود باب من نفي رجلا من قبيلة صفحه ا ١٩ ابج ايم سعبد كمپني كراچي )(مسند احمد بن حنبل حديث الاشعث بن قيس الكندي صفحه ۲۱۱, ۲۱۱جلد ۱۵ المكتب الاسلامي بيروت )(المجمم الكبير حديث ۲۱۹۰ و ۲۱۹۱ اصفحه ٢٨٢ جلد المكتب الفيصلية بيروت) (مسند ابي داود الطيالسي احاديث الاشعث بن قيس حديث ٩ ٣٠٠ صفحه ١ ١ اجلد ، دارالمعرفة بيروت ) (الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر من انتهى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار صادر بيروت ١٠/٢٦) (دلائل النبوة للبيبقى بابذكر شرف اصل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الكتب العلميه بيروت ا / ١٤٣)

کفار سے نسب بھم اتھم الحا کمین منقطع ہے، پھر معاذ اللہ جدا نہ کرنے کا کیامحل

ثامنا وتاسعا

، اقول:قال العلى الاعلى تبارك وتعالى : ان الذين كفروا من اهل الكتب والمشركين في نارجهنم خلدين فيها اولئك هم شرالبرية ان الذين أمنو اوعملو االطلخت اولئك هم خير البرية

(القرآن الكريم ١/٩٨)

آ تھویں اورنویں دلیل:

میں کہتا ہوں علی اعلی تبارک وتعالی نے فر مایا: بیٹک سب کافر کتابی اورمشرک جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشداس میں رہیں گے، وہ سارے جہان سے برز ہیں، بے شک وہ جوایمان لائے اورا چھے کام کئے وہ سارے جہان سے بہتر ہیں۔

اورجديث ميس إرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

غفرالله عزوجل لزید بن عمرو و رحمه فانه مات علی دین ابراهید دروا البزار والطبرانی عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله تعالی عنها الله عنها الله عن بن الله عن بن عمرو بن فیل رضی الله تعالی عنها الله عزوجل نے زید بن عروکو بخش دیا اوران پر رحم فرمایا که وه دین ابراہیم علیه الصلو ة والسلام پر تھے۔اس کو بزار اور طرانی نے سیرنا سعید بن عمرو بن فیل رضی الله عالی عنه سے روایت کیا ہے۔ (الطبقات الکو کا بن سعد ترجمه سعید بن زید صفحه الم علیہ وسلم نے انکی نسبت اور ایک اور حدیث میں ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے انکی نسبت اور ایک اور حدیث میں ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے انکی نسبت

فرمايا:

رأیته فی الجنة یسحب ذیولا دوالا ابن سعدوالفاکهی عن عامر بن ربیعة رضی الله تعالی عنهما عن عامر بن نزی دامن کشال دیکهاس کو ابن سعداور فاکمی نے حضرت عامر بن ربیع رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔

(فتح البارى بحواله ابن سعد والفاكبي كتاب المناقب حديث زيد بن عمرو بن نفيل صفحه ۴۲ جلد ۸مصطفّی البابي مصر)

اور بیہ قی وابن عسا کر کی حدیث میں بطریق ما لک عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،

رسول الشطلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: وهذه رواية البيهقى (اوربيديم قى كى روايت ہے۔):

"اناً محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضربن نزاربن معدبن عدنان ماافترق الناس فرقتين الاجعلني الله في خير هما فاخرجت من بين ابوين فلم يصبني شيئ من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم حتى انتهيت الى ابى واهى فانا خيركم نفسا وخيركم اباوفي لفظ فانا خيركم نسباً وخيركم اباوفي لفظ فانا خيركم اباً."

میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالله بن باشم بن عبدمناف بن قصی

بن کلاب بن مرو بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن ما لک بن

نظر بن کنانه بی فزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مفر بن نزار بن

معد بن عدنان \_ بھی لوگ دوگروہ نہ ہوئے گر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر

گروہ میں کیا تو میں اپنے مال باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جا ہلیت

کروہ میں کیا تو میں اپنے مال باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جا ہلیت

کروں بات مجھ مک نہ پنجی اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم

سے لے کر اپنے والدین تک ، تو میر انفس کر یم تم سب سے افضل
اور میر سے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔

(دلائل النبوة باب ذكر اصل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحه ١٤٩، ١٤٩ جلد ا دار الكتب العلميه بيروت ) (تاريخ دمشق الكبير باب ذكر معرفة نسبه دار احياء التراث العربى بيروت ٣٠/٣) (تاريخ دمشق الكبير باب ذكر معرفة نسبه دار احياء التراث العربى بيروت ٣٠/٣)

اس حدیث میں اول تو نفی عام فر مائی که عہد جا ہلیت کی کسی بات نے نسب اقد س میں کبھی کوئی راہ نہ پائی، یہ خود دلیل کافی ہے اور امر جا ہلیت کوخصوص زنا پر حمل کرنا ایک تو شخصیص بلامخصص ، دوسر بے لغو کہ نفی زنا صراحة اس کے متصل مذکور۔

ٹانیا ارشادہوتا ہے کہ میرے باپتم سب کے آباء سے بہتر۔ ان سب میں حضرت سعید بن زید بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما بھی قطعاً داخل تو لا زم کہ حضرت والد ماجد حضرت زید سے افضل ہوں اور یہ بھکم آیت ہے اسلام ناممکن۔

عاشزا

اقول: قال الله عزوجل: الله اعلم حيث يجعل

رسالته

(القرآن الكريم ١٢٣/١)

دسوين دليل:

میں کہتا ہوں ، اللہ عزوجل نے فرمایا:

خداخوب جانتا ہے جہاں رکھا پنی پنغمری۔

آیہ کریمہ شاہد کہ رب العزق عزّوعلاسب سے زیادہ معزز ومحرّ م موضع ، وضع رسالت کے لیے انتخاب فرما تا ہے ولہذا بھی کم قوموں رذیلوں میں رسالت نہ رکھی ، پھر کفر وشرک سے زیادہ رذیل کیا ہے ہوگی؟ وہ کیونکراس قابل کہ اللہ عز وجل نور رسالت اس میں ودیت رکھے کفار محل غضب ولعنت ہیں اور نور رسالت کے وضع کوکل رضاور حمت درکار۔

حفزت ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها پرایک بارخوف وخثیت کا غلبه تھا، گریه وزاری فر مار ہی تھیں، حفزت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نے عرض کی: یا ام المومنین! کیا آپ

بید گمان رکھتی ہیں کہ رب العزت جل وعلانے جہنم کی ایک چنگاری کو مصطفٰی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا؟ام المومنین نے فر مایا:

فرجت عنى فرج الله عنك

تم نے میراغم دورکیااللہ تعالی تمہاراغم دورکرے۔
خود حدیث میں ہے، حضور سیدیوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:
ان الله اللی لی ان اتزوج أوازوج الا اهل الجنة و روالا
ابن عسا كر عن هندى بن ابى هالة رضى الله تعالی عنه
ب شك اللہ وجل نے میرے لئے نہ مانا كہ میں تكاح میں لانے یا
تكاح میں دیے كامعاملہ كروں مگر اہل جنت ہے۔ (اس كوابن عساكر

في بهذين افي بالدرض الله تعالى عنه سروايت كياب-ت) (تاريخ دمن الكبير رملة بنت ابي سفيان صغربن حرب الغ صفحه ١١ اجلد ٢٤ داراحيا،

التراث العربي بيروت)

جب الله عزوجل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ حوالی علیہ وسلم کے لے پیند نہ فر ما یا ( کہ غیرمسلم عورت آپ کے نکاح میں آئے ) خود حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ياك معاذ الله محل كفريين ركض يا حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كاجسم ياك عياذ أبالله خون كفارسے بنانے كو پيندفر مانا كيونكرمتو قع ہو\_

يه جمدالله دس دليل جليل جين ، پهلي چارارشادائمه كباراور چهاخير فيض قدير حصه فقير ، تلك عشرة كاملة ، والحمد لله في الاولى والأخرة (بيدس كامل بوعين، اور يهلى اور يجيلي مين سبتعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ت)

تنبيهات بابره:

حديثان ابى واباك

(بے شک میرااور تیراباپ۔ت) میں باپ سے ابوطالب مراد لیما طریق واضح ہے۔

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان ان من مات على الكفر الخ صفحه ١٣ اجلد ا قديمي كتبخانه كراچي)

قال تعالى: قالوانعبدالهك واله أبائك ابراهيم واسمعيل واسخق

(القرآن الكريم ١٣٣/٢)

بولے ہم پوجیں گےاسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم واستعيل واستحق كا\_

علماء نے ای پرلابیا زرکوحمل فر مایا۔اہل تواریخ واہل کتابین (یہودونصاری) کا اجماع ہے کہ آ زرباپ نہ تھا سیرخلیل علیہ السلام الجلیل کا چیا تھا۔استغفار سے نہی معاذ اللہ عدم توحير پر دال نہيں، صدر اسلام ميں سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم مديون (مقروض ) کے جنازے پر نمازنہ پڑھے جس کا حاصل اس کے لیے استغفار ہی ہے۔ اقول: حدیث میں ہے: جب حضور سیدالشافعین صلی الله تعالی علیه وسلم بار بارشفاعت فرمائیں گے اورائل ایمان کواپنے کرم سے داخل جناں فرماتے جائیں گے، اخیر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے، اخیر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس سوائے تو حید کے کوئی حسنہ ہیں ۔ شفع مشفع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجد سے میں گریں گے، حکم ہوگا: یا محمد ارفع راسك وقل یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع ۔ اے حبیب! اپنا سراٹھاً وَاور عرض كروكة تمہارى عرض من جائے گی اور مانگوكة تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت كروكة تمہارى شفاعت قبول ہوگی۔

سيدالثافعين ملافيليم عرض كري ك:

اربائس لى فيمن قال لا اله الا الله

اے میرے رب! مجھے ان کی بھی پروائلی دے دے جنہوں نے صرف لا الله الله کہا ہے۔

رب العزت عرفظ الدارشا وفرمائ كا:

لیس ذاك الیك لكن وعزتی و كبریائی وعظمتی و جبریائی لاخرجی منها من قال لااله الا الله دواه الشیخان عن انس بن مالك رضی الله تعالی عنه بیتمهار کے لئے نہیں گر مجھا پن عزت وجلال و كبريائى كى قتم ميں ضروران سب كونار سے تكال لوں گا جنہوں نے لاالہ الله كہا ہے

(اس کو بخاری ومسلم نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)

صحیح البخاری کتاب التوحید باب کلام الرب یوم القیامة مع الانبیا، وغیربم صفحه الماله ۱۱۹ اجلا اقدیمی کتبخانه کراچی) صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدین من النارصفحه ۱۰ ا اجلدا قدیمی کتبخانه کراچی)

لااللہ الااللہ محمد رسول اللہ والمحمد للہ وصلی اللہ تعالیٰ علی الشفیع الرقیع کا لہ وہارک وسلم۔
اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد سائٹ ٹیلیٹی اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔اللہ تعالیٰ وروود وسلام اور برکت تازل فرمائے بلند
شان والے شفیع پر اور ان کی آل پر۔

حفزات ابوین کریمین رضی الله تعالی عنهما کا انقال عهداسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل تو حید واہل لا الله الا الله تصوّو نہی از قبیل لیس ذ لک لک ہے۔ بعد ہ رب العزت جل جلاله نے نبی کریم ملائی آیا کی کے صدیقے میں ان پرتمام نعمت کے لئے اصحاب کہف رضی الله تعالی عنهم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضورا قدس ملائی آیا کی ہرایمان لاکر، شرف صحابیت پاکر آرام فر مایالهذا تھمت اللہ کہ بیزندہ کرنا ججۃ الوداع میں واقع ہوا جبکہ قرآن کریم پورااتر لیا اور

"اليوم اكملت لكم دينكم واتمهت عليكم نعبتي، (القرآن الكريم ٢/٥)

(آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کردیا اور تم پراپنی نعت پوری کردی۔) نے نزول فرما کردین اللی کوتام وکامل کردیا تا کہ ان کا ایمان پورے دین کامل شرائع پرواقع ہو۔

حدیث احیاء کی غایت ضعف ہے کماحققہ خاتم الحفاظ الجلال السیوطی ولاعطر بعد العروس جیسا کہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کی تحقیق فر مادی ہے اورعروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔

اور صديث ضعيف درباره فضائل مقبول كماحققناه بمالا مزيد عليه في رسالتنا الهادا لكاف في حكم الضعاف لكاف في حكم الضعاف الكاف في حكم الضعاف عين كردى ہے۔ تبلكه ام ابن جم على فرما يا متعددها ظفان الكاف في حكم الضعاف اما ابن جم على فرما يا متعددها ظفان عين :

اما ما بن جم على "افضل القرى لقراء ام القرى" عين فرمات بين:
ان اباء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير الانبياء وامها ته الى اده وحواء ليس فيهم كافر لان الكافر لا يقال في حقه انه مختار ولا كريم ، ولا طاهر ، بل نجس ، وقد صرحت الاحاديث بانهم مختارون وان الاباء كرام ، والامهات طاهرات ، وايضا قال تعالى كرام ، والامهات طاهرات ، وايضا قال تعالى وتقلبك في السجدين على احد التفاسير فيه ان

المرادتنقل نور لامن ساجد الى ساجد وحينئذ فهنه مريح فى ان ابوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم امنة وعبد الله من الله من الله من الله من الله تعالى عليه وسلم وهذا هو الحق ،بل فى حديث صححه

غير واحدمن الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه ان الله تعالى احياهما فامنابه الخ مختصر اوفيه طول یعنی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سلسله نسب میں جتنے انبیاء کرام عليهم الصلواة والسلام ہيں وہ تو انبياء ہي ہيں ،ان كے سواحضور كے جس قدراباء وامهات آدم وحواء عليهاالصلوة والسلام تك بين ان مين كوئى كافرنه تقا كه كافركو پينديده يا كريم يا يا كنہيں كہاجا سكتا اورحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے آباء وامھات کی نسبت حدیثوں میں تصریح فر مانی گئی که وه سب پیندیده بارگاه البی بین ،آباءسب کرام ، ما تمیں سب يا كيزه بين اورآبير كريمة تقلبك في السجدين (اور نمازيون مين تمھارے دورے کو) کی بھی ایک تفسیریمی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانورايك ساجد سے دوسر بے ساجد كى طرف منتقل ہوتا آيا تواب ال سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ وحضرت عبداللدرضي الله تعالىء نهماابل جنت ہيں كه وہ توان بندوں ميں جنھيں الله عزوجل نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے چنا تھا سب سے قریب تر ہیں ، یہی قول حق ہے بلکہ ایک مدیث میں جے متعدد حافظان حدیث نے سیح کہا اور اس میں طعن کرنے والے کی بات کو قابل التفات نہ جانا ،تصریح ہے کہ اللہ عز وجل نے والدین كريمين رضى الله تعالى عنهما كوحضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم ك

لئے زندہ فرمایا یہاں تک کہوہ حضور پر ایمان لائے ، مخضر حالا نکہ اس حدیث میں طول ہے، ھکذا قال واللہ تعالی اعلم

(انصل القرى القرى شعر الصفحه الا اجلد المجمع النقافي ابوطبيي) اقول: ويماء قرأت امر الاحياء اندفع مأز عمر الحافظ ابن دحيه من مخالفة الايات عدم انتفاع الكافر بعد موته كيف وانا لانقول ان الاحياء لاحداث ايمان بعد كفرة بل لاعطاء الايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتفاصيل دينه الاكرام بعد المضى على عليه وسلم وتفاصيل دينه الاكرام بعد المضى على التخصيص في الايات كما فعل العلماء المجيبون.

اقول: (میں کہتا ہوں) یہ زندہ کرنے کا معاملہ جوتونے پڑھا ہے اس
سے حافظ ابن دحیہ کا وہ قول مندفع ہوگیا کہ والدین کریمین کا ایمان
مانے سے ان آیات کریمہ کی مخالفت لازم آتی ہے جن میں کافر کے
مرنے کے بعد عدم انتفاع کا ذکر ہے، یہ خالفت کیے لازم آسکتی ہے
حالا نکہ ہم یہ بہیں کہتے کہ والدین کریمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کو کفر کے بعد ایمان دینے کیلئے زندہ کیا گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ
توحید پر انتقال فرمانے کے بعد محمولی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ
کے دین کریم کی تفاصیل پر ایمان کی دولت سے مشرف فرمانے کے
لئے زندہ کہا گیا ، اس صورت میں

ہمیں آیات کر بہت تخصیص کا دعوی کرنے کی ضرورت نہیں جیبا کہ جواب دیے والے علماء نے کیا ہے۔

ا پناملک اس باب میں ہے:

ومن منهبى حب الديار لاهلها وللناس فيما يعشقون مناهب میرامذ ہب تو شہر والوں کی وجہ سے شہر سے محبت کرنا ہے اورلوگوں کے لئے ان کی پندیدہ چیزوں میں مختلف طریقے ہیں۔ جے بیہ پند ہوفبہا ، ونعت ورنہ آخر اس سے تو کم نہ ہو کہ زبان رو کے ، دل صاف

٤,

ان ذلکمر کان یؤذی النبی " (الفرآن الکریم ۵۳/۲۳) (بیتک بیات نی سال الیا کواذیت پہنچاتی ہے۔اس سے ڈر سے۔ امام ابن تجرکی شرح میں فرماتے ہیں:

مااحس قول بعض المتوقفين في هذه المسئلة الحند الحند من ذكر هما بنقص فأن ذلك قديؤذيه صلى الله تعالى عليه وسلم لخبر الطبراني لاتؤذواالاحياء بسبب الاموات.

یعنی کیا خوب فرمایا بعض علماء نے جنہیں اس مسلے میں تو قف تھا کہ د کھونے والدین کریمین کوکسی نقص کے ساتھ ذکر کرنے سے کہ اس سے حضور سید عالم مالین ایڈاء ہونے کا اندیشہ ہے کہ طبرانی کی حدیث میں ہے رسول اللہ سالین ایڈی نے فرمایا: مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذاء ندو۔

(افضل القرى لقراءام القرى شعر ٢ صفحه ٥٣ اجلد المجمع الثقافي ابوظبيي) يتى حضور توزنده ابدى ہيں ہمارے تمام افعال واقوال پرمطلع ہيں اور الله عزوجل

نے فرمایا ہے:

والنين يؤذون رسول الله لهم عناب اليمر المالية المران الكريم ١١/٩) جولوگ رسول الله كوايذاء دية بين ان كے لئے وروناك عذاب

عاقل کو چاہئے الی جگہ شخت احتیاط سے کام لے ہشد ارکہ رہ برم دم تیخ است قدم را

ہوش کر کہ لوگوں پر چڑھائی کرنا قدم کے لیے تکوار ہے۔

یہ مانا کہ مسلہ قطعی نہیں ، اجماعی نہیں، پھر ادھر کون ساقاطع کون سااجماع ہے ؟ آدمی اگر جانب ادب میں خطا کر ہے تو لا کھ جگہ بہتر ہے اس سے کہ معاذ اللہ اس کی خطاجا نب گستاخی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تا تی جائے ، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ مال تھا تا تا ہوں ۔

فأن الامام ان يخطيئ في العفو خير له من ان يخطيئ في العقوبة ، رواه ابن ابي شيبة والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي عن امر البؤمنين رضى الله تعالى عنها.

جہاں تک بن پڑے حدود کوٹالو کہ بیشک امام کا معافی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے ہے بہتر ہے۔اس کوام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ابن الی شیبہ، تر مذی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا، اور حاکم نے اس کی تھیجے فرمائی۔

(المستدرك للحاكم كتاب صفحة ۴۸۳جلد الحدود دارالفكر بيروت) (جامع الترمذي ابواب الحدود باب ماجا، في درء الحدود صفحه الااجلدا امين كمپنى دبلى) (السنن الكبرى كتاب الحدود باب ماجا، في درء الحدود بالشببات صفحه ۴۳۸جلد ۱ دار صادر بيروت) (المصنف لابن ابي شيبة كتاب الحدود باب ماجا، في درء الحدود بالشببات حديث ۴۸ ۲ صفحه ۵۰۸ جلد ۱ دار الكتب العلمية بيروت)

ججة الاسلام غزالی قدس سره العالی احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں :کسی مسلمان کی طرف گناه کبیره کی نسبت جائز نہیں جب تک تواتر سے ثابت نہ ہو۔ (احیاءالعلوم کتاب آفات اللسان الآفة مطبعة المشبد الحسین القابرة ۱۲۵/۳)

مصطفی سائٹ ایکی کی طرف معاذ اللہ اولا دچنین وچناں سے ہونا کیونکر بتواتر وقطع نسبت کردیا جائے، یقین برہانی کا انتفاحکم وجدانی کا نافی نہیں ہوتا، کیا تمہار اوجدان ایمان گوارا کرتا ہے کہ مصطفی سائٹ ایکی کے سرکار نور بارے ادنی ادنی غلاموں کے سگان

ارگاه

جنّات النعيم مين "سُر رمر فوعة" (القرآن الكريم ١٣/٨/١)

(بلند تختوں) پر تکے لگائے چین کریں

اورجن کی تعلین پاک کے تقدق میں جنت بنی ان کے مال باپ دوسری جگه معاذالله غضب وعذاب کی مصیبتیں بھریں، ہال یہ تج ہے کہ ہم غنی حمیہ عز جلالہ پر تھم نہیں کر سکتے پھر دوسر ہے تھم کی کس نے گنجائش دی؟ ادھر کوئی دلیل قاطع پائی؟ حاش الله! ایک حدیث بھی تھے وصرت نہیں، جوصرت ہے ہر گرضی نہیں اور جو تھے ہر گرز صرت نہیں جس کی طرف ہم نے اجمالی اشارات کردئے تواقل درجہ وہی سکوت وحفظ ادب رہا ، آئندہ اختیارات بدست مختار۔

کتہ الہید اقول: ظاہر عنوان باطن ہے اور اسم آئینہ مسمی الاساء تنزل من الساء (اساء آسان سے نازل ہوتے ہیں۔

سيدعالم صلى فيليين فرمات بين:

اذا بعثتم الى رجلا فابعثولاحسن الوجه حسن الاسم روالا البزار في مسنده والطبراني افي الاوسط عن ابي هرير قارضي الله تعالى عنه بسند حسن على الاصح . جب ميرى بارگاه من كوئي قاصر بيجوتو الحجي صورت الحجي نام كالجيجو اس كو بزار نے اپني مند ميں اور طبراني نے اوسط ميں سيرنا حضرت ابو ہريره رضي الله تعالى عنه سے قول اسم كے مطابق سند حسن كے ساتھ دوايت كيا ہے۔

(المعجم الاوسط حديث ٤٤٣٣ صفحه ٣٤٥ جلد ٨مكتبه المعارف رياض) (كتزالعمال بحواله البزار وطس عن ابي هريرة حديث ١٣٤٤ صفحه ٣٥ جلد ٥ مؤسسة الرساله بيروت)

اعتبر واالارض بأسمائها. روالا ابن عدى اعن

عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه وهو حسى لشواهد.

زمین کواس کے نام پر قیاس کرو۔ (اس کوابن عدی نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ شواہد کے لیے حسن ہے۔

(الجامع الصغير بحواله عدى عن ابن مسعود حديث ١٣١ اصفحه ٤٣ جلد ادار الكتب العلميه

بروت)

عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہيں:

كان رسول الله على يتفاء ل ولا يتطير وكان يعجبه الاسم الحسن ـ رواه الامام احمدوالطبراني والبغوى في شرح السنة ـ

(مسند احمد بن حنبل عن ابن عباس رقم ۳۳۱۹ "صفحه ۲۵۷جلد ا المكتب الاسلامی بیروت) (شرح السند للبغوی حدیث ۲۵۳ "صفحه ۱۷۵ جلد ۱ المكتب الاسلامی بیروت) (المعجم الكبیر : رقم ۱۲۹۳ اصفحه ۳۰ اجلد ۱ امكتبة ابن تیمیة القاهرة) (مجمع الزوائد بحواله احمد وطبرانی كتاب الادب باب ماجا ه في الاسماء الحسنة صفحه ۳۰ جلد ۱ دار الكتاب بیروت)

ام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

ان النبى ﷺ كان يغير الاسم القبيح ـ روالا الترمذى ـ مصطفى سالفاليكي برعنام كوبدل دية تحاس كور ندى في روايت كيا عـ -

(جامع الترمذي ابواب الإدب باب ماجاء في تغير الاسماء صفحه ١٠٤ جلد ١مين كمپني

دہلی)

وفی افرای عنها (اورام المومنین سے بی دوسری روایت میں ہے۔):

كان رسول الله هاذا سمع بالاسم القبيح حوّله الى ماهو احسن منه ووالاالطبراني بسنده وهو عندابن سعدعن عروة مرسلا

رسول الله من الله الله من الله الله عنت تواس سے بہتر سے بدل و سے (اس کو طبر انی نے اپنی سند کے ساتھ متصلاً روایت کیا ہے اور وہ ابن سعد کے زدیکے وہ سے مرسلاً مروی ہے۔ ت)

(المعجم الاوسط:باب الف من اسمه ابرابيم رقم ٢٤٢٦ صفحه ١٥٣ جلد ادار الحريمين القابره) (كنز العمال بحواله ابن سعد عن عروة مرسلاً حديث ٢٥٠١ مؤسسة الرساله بيروت ١٥٤/٤) بريده الملمي رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

ان النبى على الايتطير من شيئ وكان اذا بعث عاملاساًل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به وروئ بشر ذلك في وجهه وان كرة اسمه روئي كراهية ذلك في وجهه واذا دخل قرية سأل عن اسمها فاذا اعجبه اسمها فرح بها وروئي بشر ذلك في وجهه وان كرة اسمها روئي كراهة ذلك في وجهه وان كرة اسمها روئي كراهة ذلك في وجهه رواة ابوداؤد.

مصطفی مان اللہ کی چیز سے بدشگونی نہ لیتے جب کی عہدے پر کی کو مقرر فرماتے اس کانام پوچھتے اگر پیندا تا خوش ہوتے اوراس کی خوشی جہرہ افریس نظر آئی اوراگر نا پیندا تا نا گواری کا اثر چہرہ افدی پر ظاہر ہوتا، اور جب کی شہر میں تشریف لے جاتے اس کا نام دریا فت فرماتے ،اگر خوش آتا مسرور ہوجاتے اوراس کا سرور روئے پُرٹور میں فرماتے ،اگر خوش آتا ما خوش کا اثر روئے اطہر میں نظر وکھائی دیتا، اوراگر ناخوش آتا ناخوش کا اثر روئے اطہر میں نظر

آتا\_(رواه الوداود)

(سنن ابوداود كتاب الكبانة والتطير باب في الطيرة والخطصفحه ١٩١ جلد ٢ آفتاب عالم يريس

اب ذراچشم حق بین سے حبیب صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف خَفِیَّه و کیکھے،حضورا قدس سلیٹیایی کے والد ماجدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبداللہ کے افضل اسائے امت ہے۔

رسول الله صالية عليه فرمات بين:

احب اسمائك الى الله عبدالله و عبدالرحن ـ روالا مسلم وابو داود والترمنى وابن ماجة عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ

تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ بیارے نام اللہ تعالی کوعبداللہ وعبدالرحن ہیں اس کوامام مسلم، ابوداود، تریذی اور ابن ماجہ نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔

(سنن ابى داود كتاب الادب باب فى تغير الاسماء صفحه ٢٠٣٠ جلد ٢ آفتاب عالم پريس لابور )(جامع الترمذى ابواب الادب باب ماجاء ما يستحب من الاسماء صفحه ٢٠١ اجلد ٢ امين كمپنى دبلى)(سنن ابن ماجه ابواب الادب باب ماجاء ما يستحب من الاسماء صفحه ٢٤٣ ايچ ايم سعيد كمپنى كراچئى)

والدہ ما جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آمنہ کہ امن وامان ہے شتق اورا یمان سے مشتق اورا یمان سے جم اشتقاق ہے۔ جدامجد حضرت عبدالمطلب شیبۃ الحمد کہ اس پاک ستودہ مصدر سے اطیب واطہر شتق محمد واحمد وحامد ومحمود مقالیہ ہے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔ جدہ ما جدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائذ ،اس نام پاک کی خوبی اظہر من اشتس ہے۔

حدیث میں حضرت بتول زہرارضی اللہ تعالی عنھا کی وجہ تسمیہ یوں آئی ہے کہ حضو راقدس عظامیتہ نے فرمایا:

> انما سميت فاطمة لان الله تعالى فطمها ومحبيها من النار ، رواة الخطيب عن ابن عباس رضى اللهتعالىٰ عنهما.

> الله عروجل نے اس کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اسے اوراس سے

## عقیدت رکھے والوں کوناز دوزخ ہے آزاد فرمایا۔ (اس کوخطیب نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کیا ہے۔

(تاریخ بغداد بحواله خط عن ابن عباس ترجمه ۲۷۲۲عالم بن حمید الشمیری صفحه ۱۳۳۲مد دارالکتاب العربی بیروت )(کنز العمال حدیث۳۳۲۲۷۵۳۳۲۲۷صفحه ۱۰۹ اجلد ۲ ۱مؤسسة الرساله بیروت)

حضور کے جدّ مادری یعنی نا ناوہب جس کے معنی عطاو بخشش ،ان کا قبیلہ بنی زہراء جس کا حاصل چیک و تابش ۔جدہ مادری یعنی نانی صاحبہ بر ہ یعنی نیکوکار ، کماذ کرہ ابن ھشام فی سیر نہ (جبیبا کہ ابن ہشام نے اس کواپنی سیرے میں ذکر کیا ہے۔۔

(السيرة النبوية لابن بشام زواج عبدالله من آمنه بنت وهب صفحه ۵۲ اجلد ا دارابن كثير بيروت محلا بيتو خاص اصول بين ، دود هه پلانے واليوں كو ديكھئے ، پہلی مرضعة تُو يُبُهُ كه تُواب سے ہم اشتقاق ، اوراس فضل اللی سے پوری طرح بہر ور حضرت حليمه بنت عبدالله بن حارث \_رسول الله صلى الله عند سے فرمایا:

ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة

تجھ میں دوخصلتیں ہیں خدااور رسول کو پیاری درنگ اور بُرد باری۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب الامر بالایمان باندولرسوله صلی الله علیه وسلم الخ صفحه ۳۵ جلد ا قدیمی کتبخانه کراچی)

ان کا قبیلہ بی سعد کے سعادت ونیک طالعی ہے، شرف اسلام وصحابیت ہے مشرف ہو تیں:

كهابينه الامام مغلطائي في جزء حافل سمالا "التحفة الجسمية في اثبات اسلام حليمة".

جيماكمام مغلطائى نے اسكوا يك برى جُوء ميں بيان فرمايا ہے جس كا نام انہوں نے "التحفة الجسمية في اثبات اسلام حليمة "ركھا ہے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية المقصد الثاني الفصل الرابع صفحه ٩٣ عجلد ١٤ المعرفه بيروت)

جب روز حنین حاضر بارگاہ ہوئیں ،حضور اقدس سلّ اللّٰهِ نے ان کے لیے قیام فر ما یا اورا پنی چادرانور بچھا کر بٹھا یا کما فی الاستیعاب عن عطاء بن یسار جیسا کہ استیعاب میں عطابن یسار سے مروی ہے۔

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب ترجمه ٣٣٣٦ حليمة السعدية صفحه ٣٤٣ جلد ١٤ الكتب العلمية بيروت)

ان کے شوہر جن کا شیر حضور اقد س سالتھ آپہ نے نوش فر ما یا حارث سعدی، یہ بھی شرف اسلام وصحبت سے مشرف ہوئے ، حضور اقد س سالتھ آپہ کی قدم ہوی کو حاضر ہوئے سے ، راہ میں قریش نے کہا: اے حارث! تم اپنے بیٹے کی سنو، وہ کہتے ہیں مرد ہے جئیں گے ، اور اللہ نے دو گھر جنت ونار بنار کھے ہیں۔ انہوں نے حاضر ہوکر عرض کی کہ: اے میرے بیٹے! حضور کی قوم حضور کی شاکی ہے۔ فر مایا: ہاں میں ایسا فرما تا ہوں ، اور اے میر سے بیٹے! حضور کی قوم حضور کی شاکی ہے۔ فر مایا: ہاں میں ایسا فرما تا ہوں ، اور اے میر سے باپ! جب وہ دن آئے گاتو میں تمہار اہاتھ پکڑ کر بتادوں گا کہ دیکھویہ وہ دن ہے یا نہیں جس کی میں خبر دیتا تھا یعنی روز قیا مت۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ بعد اسلام اس ارشاد کو یاد کر کے کہا کرتے: اگر میر سے بیٹے میر اہاتھ پکڑیں گے تو ان شاء اللہ نہ چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فر مالیں۔ رواہ ایونس بن بکیر۔ (اس کو یونس بن بکیر نے دواہ یونس بن بکیر نے دواہ یونس بن بکیر نے دواہ یونس بن بکیر ہے۔

(الروض الانف بحواله يونس بن بكير ابوه من الرضاعة صفحه • • اجلد اداراحياه التراث العربي بيروت) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنية يونس بن بكير المقصدالاول ذكر رضاعه الله صلى الله على وسلم صفحه ٣٣ اجلد ادار المعرفة بيروت) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنية يونس بن بكير المقصدالثاني الفصل الزابع ذكر رضاعه الله صلى الله عليه وسلم صفحه ٢٩٢ جلد ١٣ دار المعرفة بيروت)

حديث ميس إرسول الله ماليني المرات بين:

اصدقها حارث وهمام . رواه البخارى في الادب المفرد وابوداؤد والنسائي عن ابي الهيثمي رضى الله تعالى عنه

سب نامول میں زیادہ سے نام حارث وہام ہیں۔(اس کو امام بخاری نے اوب مفرد میں اور ابوداود ونسائی نے ابوالمیٹمی رضی الله

## تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت

(سنن ابى داود كتاب الادب باب فى تغير الاسماه صفحه ٢٠٠ جلد ٢ آفتاب عالم بريس لابور (الادب المفرد باب ٢٥ حديث ٨١٣ صفحه ١١ ١ المكتبة الاثرية سانگله بل)

حضور کے رضاعی بھائی جو پتان شریک تھے، جن کے لیے حضور سیر العالمین صلی تالیج پتان چپ چھوڑ دیتے تھے عبداللہ سعدی، یہ بھی مشرف بداسلام وصحبت ہوئے کما عندا بن سعد فی مرسل میح الاسناد (جیسا کہ ابن سعد کے زدیک میح الاسناد مرسل میں ہے۔)

(الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر من ارضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ صفحه الجادادارصاربيروت) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنية المقصد الاول ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم صفحه ١٣٢ و ١٣٣ جلدا دارالمعرفة بيروت)

حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں، سینے پرلٹا کر دعائیہ اشعار عرض کرتیں ،سلاتیں ، اس لئے وہ بھی حضور کی ماں کہلاتیں سیما سعدیہ یعنی نشان والی ، علامت والی ، جودُ ورسے چکے، یہ بھی مشرف بداسلام ہوئیں رضی اللہ تعالی عنہا۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية المقصد الثاني الفصل الرابع ذكر رضاعه الشصلي الشعليه وسلم صفحه ٩٥ عجلد الدنية المقصد الاول ذكر رضاعه الله صلح الشعرفة بيروت) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنية المقصد الاول ذكر رضاعه الشعل الشعل الشعلة عليه وسلم صفحه ٢٦ اجلد ادار المعرفة بيروت)

حفرت حلیمہ حضور پُرنُور سَائِنْ اِلَیْلِم کو گود میں لئے راہ میں جاتی تھیں تین نو جوان کنواری لڑکیوں نے وہ دلربا صورت دیکھی جوش محبت سے اپنی پستا نیں دہن اقدس میں رکھیں، تینوں کے دودھ اثر آیا، تینوں پاکیزہ بیبیوں کا نام عا تکہ تھا۔ عا تکہ کے معلیٰ زن شریفہ، رئیسہ، کریمہ، سراپا عطر آلود، تینوں قبیلہ بن سلیم سے تھیں کہ سلامت سے شتق اور اسلام سے ہم اشتقاق ہے، ذکرہ ابن عبدالبر (اس کو ابن عبدالبر نے استیعاب میں ذکر کیا ہے۔ ت

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية بحواله الاستيعاب المقصدالاول صفحه الا المعرفة بيروت)

بعض علاء نے حدیث

"انا ابن العواتك من سليم" يس بن سليم كى عاتكه عورتون كابياً مون\_ کواسی معنی پرمحمول کیا۔نقلہ اسھیلی (اس کو سہلی نے نقل کیا ہے۔ت)

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنية بحواله الاستيعاب المقصدالاول صفحه ١٣٥ جلدا دارالمعرفة بيروت)

اقول: الحق تمى نبی نے کوئی آیت وکرامت الی نه پائی که ہمارے نبی اکرم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیم وسلم کواس کی مثل اوراس سے امثل عطانہ ہوئی ، یہ اس مرتب کی پیمیل تھی کہ سے کلمۃ اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو بے باپ کے کنواری بتول کے پید سے پیدا کیا حبیب اشرف بریۃ اللہ صلاحی اللہ علیہ کے لیے تین عفیفہ لڑکیوں کے پیتان میں دودھ پیدا فرمادیا۔

آخچیز فوبال ہمہ دارند تو تنہا داری جو کمالات سب رکھتے ہیں تُو تنہار کھتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیک ولیہم وبارک وسلم۔

الشتعالی آپ پراوران (انبیاء سابقه) پر درود وسلام اور برکت تا زل فر مائے۔ امام ابو بکرابن العربی فر ماتے ہیں:

لم ترضعه مرضعة الا اسلبت . ذكرة في كتابه

سراج المريدين".

سیدعالم مان فلی ایم وجتنی بیبیول نے دودھ پلایاسب اسلام لائیس۔اس کوامام ابو بحر ابن العربی نے اپنی کتاب سراج المریدین میں ذکر کیاہے۔

بھلا ہی دودھ پلانا تھا کہ اس میں جزئیت ہے، مرضعہ حضوراً قدس سان ٹھائیا کہا تا م برکت اورام ایمن کنیت کہ یہ بھی یُمن و برکت ورائق وقوت ، یہ اجلہ صحابیات سے ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن ،سیدعالم مانٹھ ٹیلیا کہ انہیں فر ماتے :

انت اهی بعد اهی ـ

تم میری مال کے بعدمیری مال ہو۔

(الموابب اللدنية المقصد الاول حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة صفحه ١٤٣ جلد ا

المكتب الاسلامي بيروت )(الموابب اللدنية المقصد الثاني الفصل الرابع صفحه ١٤ اجلد المكتب الاسلامي بيروت)

راہ ہجرت میں انہیں بیاس گلی ، آسان سے نورانی ری میں ایک ڈول اترا، پی کر سیراب ہوئیں ، پھر بھی پیاس نہ معلوم ہوئی ، سخت گرمی میں روز سے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی سے رواہ ابن سعد عن عثمان بن الی القاسم (اس کو ابن سعد نے عثمان بن ابوالقاسم سے روایت کیا ہے۔ ت

(الطبقات الكبرى لابن سعدام ايمن واسمبابر كة صفحه ٢٢٣ جلد ١ دار صادر بيروت) (شرح الزرقاني على الموابب اللدنية المصدالثاني الفصل الرابع صفحه ٢٩٥ جلد ١٣ دار المعرفة بيروت)

پیدا ہوتے وقت جنہوں نے حضورا قدس سالنظائیہ کواپنے ہاتھوں پرلیا ان کا نام تو و کھے شفاء،رواہ ابونیم عنہا۔اس کو ابونیم نے سیدہ شفاءرضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا۔) (دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الحادی عشر الجزء الاول ص۳ معالم الکتب بیروت)

سے حفرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ما جدہ وصحابیہ جلیلہ ہیں۔
اورایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں فاطمہ بنت عبداللہ تقفیہ ، یہ بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ا ہے چشم انصاف! کیا ہر تعلق ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض اتفاقی بطور جزاف تھا؟ کلاواللہ بلکہ عنایت از لی نے جان جان کریہ نام رکھے، د مکھ د مکھ کریہ لوگ کچنے ۔ پھر محل غور ہے جواس نور پاک کو برے نام والوں سے بچائے وہ اسے بُرے کام والوں میں رکھے گا، اور بُرا کام بھی کون سا، معاذ اللہ شرک وکفر، حاشا ثم حاشا، اللہ اللہ! دائیاں مسلمان ، کھلائیاں مسلمان ، مگر خاص جن مبارک پیٹوں میں گر رہے وہ معاذ اللہ چنین و چناں حاش للہ کیونکر گوارا ہوخداد یکھا نہیں قدرت سے جانا مابندہ عشم مورگر ہیجے ندانیم

مہم عشق کے بندے ہیں اس کے علاوہ پھر نہیں جانتے۔

فائده ظاہره

در باره ابوین کریمین رضی الله تعالی عنهمایمی طریقه انیقه اعنی نجات نجات نجات

كه بم نے بتوفيقه تعالى اختياركيا، تنوع مسالك پر مختار اجله ائمه كباراعاظم على نامدار به ، ازال جمله:

(۱) امام ابوحفص عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سوتیس تصانیف ہیں، از انجملہ تفسیرایک ہزار جزء میں اور مندحدیث ایک ہزارتین جزء میں۔

(٢) شيخ المحدثين احد خطيب على البغدادي\_

(٣) حافظ الثان محدث ما هرامام ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر\_

(٣) امام اجل ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بيلي صاحب الروض\_

(۵) حافظ الحدیث امام محب الدین طبری که علماء فرماتے ہیں، بعد امام نووی کے آن کا مثل علم حدیث میں کوئی نہ ہوا۔

(٢) امام علامه تاصرالدين ابن المنير صاحب شرف المصطفى ملاقيلية

(٤) المام حافظ الحديث الوافق محمد بن محمد ابن سيدالناس صاحب عيون الاثر

(٨) علامه صلاح الدين صفدي \_

(٩) حافظ الثان شمس الدين محمد ابن نا صرالدين دمشقي

(١٠) شيخ الاسلام حافظ الثان امام شهاب الدين احمد ابن جرعسقلاني

(۱۱) امام حافظ الحديث ابو بكر محمد بن عبد الله الشبيلي ابن العربي مالكي\_

(۱۲) امام ابوالحن على بن محمد ماوردي بصرى صاحب الحاوي الكبير

(۱۳) امام ابوعبدالله محد بن خلف شارح سيح مسلم\_

(١٢) امام عبدالله محمد بن احمد بن ابو بكر قرطبي صاحب تذكره

(١٥) امام المتكلمين فخر المدققين فخر الدين محمر بن عمر الرازي

(١٦) امام علاميزين الدين مناوي\_

(۱۷) خاتم الحفاظ مجد دالقران امام العاشرامام جلال الملة والدين عبدالرحمن ابن ابي بكر

(١٨) امام حافظ شهاب الدين احمد بن جربيتي كي صاحب افضل القراي وغيره-

- (۱۹) شیخ نورالدین علی الجزار مصری صاحب رساله تحقیق آمال الراجین فی ان والدی المصطفی صلّ شلّ الله تعالی فی الدارین من الناجین \_
  - (٢٠) علامه ابوعبدالله محمد ابن ابي شريف هني تلمساني شارح شفاء شريف \_
    - (۲۱) علام محقق سنوی \_
  - (٢٢) امام اجل عارف بالله سيرى عبدالوباب شعراني صاحب اليواقيت والجوامر
- (۲۳) علامه احمد بن محمد بن على بن يوسف فاى صاحب مطالع المسر ات شرح ولائل الخيرات.
  - (٢٨) خاتمة المحققين علامه محربن عبدالباقي زرقاني شارح المواهب
  - (۲۵) امام اجل فقيه المل محد بن محد كردري بزازي صاحب المناقب
  - (٢٦) زين الفقه علام محقق زين الدين ابن تجيم مصرى صاحب الاشباه والنظائر
    - (٢٤) علامه سيداحمر حموى صاحب غمز العيون والبصائر
- (۲۸) علامه حسین بن محمد بن حسن دیار بکری صاحب الخمیس فی انفس نفیس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم \_
  - (٢٩) علام محقق شهاب الدين احد خفاجي مصري صاحب نيم الرياض
    - (٣٠) علامه طاهر فتنى صاحب مجمع بحار الانوار
    - (۳۱) شیخ شیوخ علاء الهندمولا ناعبد الحق محدث د بلوی\_
      - (٣٢) علامه----صاحب كنزالفوائد
    - (٣٣) مولانا بحرالعلوم ملك العلماءعبدالعلى صاحب فواتح الرحموت\_
      - (۳۴) علامه سيداحد مصرى طحطاوى محشى در مختار
- (۳۵) علامه سیدابن عابدین امین الدین محمر آفندی شامی صاحب ردالمحتار وغیر جم من العلماء الکبار والمحققین الاخیار علیم مرحمة الملک العزیز الغفار (ان کے علاوہ دیگر علم علماء کبار اور پسندیدہ محققین ان پرعزت والے، بخشنے والے باوشاہ کی رحمت ہو۔ ان سب حضرات کے اقوال طیب اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں گرفقیر نے پیسطور

نہ مجر دفقل اقوال کے لئے تکھیں نہ مباحث طے کردہ علاء عظام خصوصاً امام جلیل جلال سیوطی کے ایراد بلکہ مقصوداس مسلہ جلیلہ پر چنددلائل جیلہ کا سانا اور بہ تقید تی گفش برداری علاء جو فیض تازہ قلب فقیر پر فائض ہوئے ، انتفاع برادران دینی کے لئے ان کا ضبط تحریر میں لانا کہ شاکد مصطفی سان فلی ہیں ، محض اپنے کرم سے نظر تجول فرما عیں اور نہ کسی صلے میں بلکہ اپنے خاص فضل کے صدیقے میں اس عاجز بے چارہ، بیکس، بے یار کا ایمان حفظ فرما کردارین میں عذاب وعقاب سے بچا عیں۔

بر کریماں کارھادشوار نیست کریموں پر بڑے بڑے کام دشوارٹیس ہوتے۔

پھر پیجی ان اکابرکاذکر ہے جن کی تصریحات، خاص اس مسلہ جزئیہ میں موجود، ورنہ بنظر کلیت نگاہ سیجے تو امام جہ الاسلام محمد محمد عزالی وامام الحرمین وامام ابن السمعانی وامام کیا ہراسی وامام اجل قاضی ابو بکر با قلانی حتی کہ خود امام مجہد سیدنا امام شافعی کی نصوص قاہرہ موجود ہیں جن سے تمام آباء وام بہات اقدس کا ناجی ہونا کا شخص والامس روش و ثابت ہے بلکہ بالا جماع تمام ائمہ اشاعرہ اور ائمہ ماتریدیہ سے مشائخ بخارا تک سب کا یہی مقتضائے مذہب ہے کمالا یحفی علی من له اجالة نظر فی علمی الاصولین۔ رجیما کہ اس محقص پر بوشدہ نہیں جس کی اصولی علموں پر نظر ہے۔)

امام سيوطي سُبُل النجاة مين فرمات بين:

مال الى ان الله تعالى احياهها حتى امنا به طائفة من الائمة وحفاظ الحديث.

ائمہاور حفاظ حدیث کی ایک جماعت اس طرف مائل ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ملی ایلیے کے ابوین کریمین کو زندہ فر مایا یہاں تک کہوہ آپ پرایمان لائے۔

(شرح الزرقاني على الموابب اللدنيه بحواله سبل النجاة المقصد الاول صفحه ١٦٨ جلد ا دارالمعرفة بيروت)

كتاب الخميس مين كتاب متطاب الدرج المنيفه في الآباء الشريفه سے نقل

رتبن:

ذهبجع كثير من الائمة الإعلام الى ان ابوى النبي عطفناجيان محكوم لهما بالنجاة في الاخرة وهم اعلم الناس باقوال من خالفهم وقال بغير ذلك ولايقصرون عنهم في الدرجة ومن احفظ الناس للاحاديث والأثار وانقدالناس بالادله التي استدل بها اولئك فأنهم جامعون لانواع العلوم ومتضلوعون من الفنون خصوصان الاربعة التي استمامنها في هذه المسألة فلايظن بهم انهم لم يقفواعلى الاحاديث التى استدل بها اولئك معاذالله بل وقفوا عليهاوخاضوا غم تها واجابوا عنها بالاجوبة المرضية التي لايردها منصف واقاموا لما ذهبوا اليهادلة قاطعة كالجبال الرواسي مختصراً ( خلاصه په که) په جمع کثیرا کا برائمه وا جله حفاظ حدیث، جامعان انواع علوم ونا قدان روایات ومفہوم کا مذہب یہی ہے کہ ابوین کریمین ناجی ہیں اور آخرت میں ان کی نجات کا فیملہ ہو چکا ہے ان اعاظم ائمہ کی نسبت بیگان بھی نہیں ہوسکتا کہان احادیث سے غافل تھے جن سے اس مسئلے میں خلاف پراستدلال کیاجاتا ہے،معاذ اللہ ایسانہیں بلکہوہ ضروراس پر واقف ہوئے اور تہہ تک پہنچے اور ان سے وہ پہندیدہ

جواب دئے جنہیں کوئی انصاف والا ردنہ کرے گا اور نجات والدین شریفین پر دلائل قاطعہ قائم کئے جیسے مضبوط جمے ہوئے پہاڑ کہ کسی کے ملائے نہیں ہل سکتے۔

(كتاب الخميس القسم الثاني النوع الرابع صفحه ٢٣٠ جلد المؤسسة شعبان بيروت) بلكه علامه زرقاني شرح مواهب مين ائمه قائلين نجات كاقوال وكلمات ذكركر

عفرماتے ہیں:

هذا ماوقفنا عليه من نصوص علمائنا ولم نرلغيرهم مايخالفه الامايشم من نفس ابن دحية وقد تكفل بردة القرطبيُّ

(شرح الزرقانی علی الموابب اللدنیة باب وفاة امدین الله الله الله الله وفاقت مواه الله الله وفاقت موا اوران کے غیر سے کہیں اس کا خلاف نظر نہ آیا سوائے ایک بوئے خلاف کے جو ابن دحیہ کے کلام سے پائی گئی اورامام قرطبی نے بروجہ کافی اس کاردکردیا۔

تا ہم بات وہی ہے جوامام سیوطی نے فرمائی:

ثم أنى لمر ادع ان المسألة اجماعية بل هى مسألة ذات خلافٍ فحكم سائر المسائل المختلف فيها غير انى اخترت له اقوال القائلين بالنجاة لانه انسب بهذا المقام الا اوقال في الدرج بعد مادرج في الدرج الفريقان المة اكابر اجلاء.

پھر میں نے بید دعوٰی نہیں کیا کہ بید سئلہ اجماعی ہے بلکہ بیا ختلافی مسئلہ ہے (اوراس کا حکم بھی اختلافی مسائل جیسا ہوگا) مگر میں نے نجات کے قائلین کے اقوال کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہی اس مقام کے زیادہ لائق ہے۔ اھاور درج المنیفہ میں اس بحث کو درج کرنے کے بعد کہا دونوں فر لق جلیل القدرا کا برائمہ ہیں۔

(الدرج المنيفة في الاباء الشريفة) (٢ كتاب الخميس بحو اله الدرجة المنيفة القسم الثاني النوع الرابع صفحه ٢٣٠ جلد ا مؤسسة شعبان)

اقول: تحقیق مید کہ طالب تحقیقی مرہون دست دلیل ہے، ابتداء ظواہر بعض آثار سے جوظاہر بعض انظار ہوا ظاہر تھا کہ ان جوابات شافیہ اور اس پر دلائل وافیہ قائم وستقیم چارہ کارقبول و تسلیم بالاقل سکوت و تعظیم، اللہ الہادی الی صراط متقیم ۔

عائده زايره

امام ابونعیم دلائل النبو ق میں بطریق محمہ بن شہاب الزہری ام ساعہ اساء بنت ابی رحم ، وہ اپنی والدہ سے راوی ہیں ،حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انقال کے وقت حاضرتی ،محمصلی اللہ تعالی کم من بچے کوئی پانچ بزس کی عمر شریف، ان کے سرہانے تشریف فرما سے حضرت خاتون نے اپنے ابن کریم صافع آلیے ہم کی طرف نظر کی ، پھر کہا

بارك فيك الله من غلام ياابن الذي من حومته الحمام نجابعون الملك المنعام فودى غداة الضرب بالسهام عائة من ابل سوام ان صح ما ابصيرت في المنام مبعوث الى الانأم فأنت من عند ذي الجلال والاكرام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والاسلام ابیك البرابراهام ، دين فالله انهاک عن الاصنام الاقوام ان لاتواليها مع اے سھرے لڑ کے اللہ تھ میں برکت رکھے۔اے بیٹے ان کے جنہوں نے مرگ کے گیرے سے نجات یائی بڑے انعام والے بادشاہ الشعز وجل کی مدد ہے،جس صبح کو قرعہ ڈالا گیا سو بلنداونٹ ان کے فدیہ میں قربان کئے گئے ،اگروہ ٹھیک اتراجو میں نے خواب دیکھاہے تو تُوسارے جہان کی طرف پیغیبر بنایاجائے گا جو تیرے نکو کار باپ ابراہیم کادین ہے، میں اللہ کی قتم دے کر تجھے بتوں ہے منع کرتی ہوں کہ تو موں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔

(الخصائض الكبرى: باب ماوقع عندوفاة المه اللينية من الآيات صفحه ۱۳۵، ۱۳۵ جلد المكتبه حقانيه پشاور) (شرح الزرقاني على المواب اللدنية: ذكروفاة المه الميسلة صفحه ۱۳، ۱۹، ۲۱ جلد الدارالك تب العلمية بيروت)

حضرت خاتون آمندرضی اللہ تعالی عنها کی اس پاک وصیت میں جوفراق دنیا کے وقت اپنی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کو کی بھراللہ تو حیدور دشرک تو آفاب کی طرح روش ہے اور اس کے ساتھ دین اسلام ملت پاک ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی پورا اقرار، اورا یمان کامل کے کہتے ہیں، پھر اس سے بالاتر حضور پرنورسید المرسلین صلی تھا ہے کہ رسالت کا بھی اعتراف موجود اوروہ بھی بیان بعث عامہ کے ساتھ، وللہ الحمد۔

اقول:

وكلمة ان ان كانت للشك فهو غاية المنتهى اذذاك ولا تكليف فوقه والا فقد علم هجيئها ايضاللتحقيق ليكون كالدليل على ثبوت الجزاء وتحققه كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لام المؤمنين رضى الله تعالى عنها رأيتك في المنام ثلث ليال يجيء بك الملك في سرقة من حريرى فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا هي انت فقلت ان يكن هذا من عندالله يمضه و رواة الشيخان عنها رضى الله تعالى عنها

اقول: (میں کہتا ہوں) کلمہ ان اگر شک کے لئے ہے تو وہ غایت منتی ہے اوراس سے اوپر کوئی تکلیف نہیں، ورنداس کا تحقیق کیلئے آنا بھی معلوم ہے تا کہ بیر جزاء کے ثبوت و تحقیق پردلیل کی طرح ہوجائے ، جبیما کہ رسول اللہ صلح فائد ملے کا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ

تعالی عنہا نے فرمانا کہ میں نے مجھے تین راتیں ویکھافرشتہ (جرائیل علیہ السلام) مجھے ایک ریشمی کیڑے میں لیپٹ کرلا یا اور مجھے کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے تیرے چبرے سے کیڑا ہٹا یا تو وہ تو تھی۔ میں نے کہا اگر بیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہتو وہ ضروراس کو جاری فرمائے گا۔ اس کو شیخین نے ام المومنین سے روایت کیا ہے۔

(صحیح البخاری کتاب النکاح باب النظر الی المرأة قبل النزویج صفحه ۲۱۵جلد ۲ قدیمی کتب خانه کراچی) (صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب فضائل عائشه رضی الله عنبا صفحه ۲۸۵جلد ۲ قدیمی کتبخانه کراچی)

اس کے بعد فرمایا:

کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیریفنی و انا میتة و ذکری باق وقد ترکت خیرا وولدت طهراً برزند کوم نا باور بر نے کو پرانا ہونا، اور کوئی کیابی بڑا ہوا یک دن فنا ہونا ہے۔ میں مرتی ہوں اور میراذکر ہمیشہ فیرے رہا، میں کسی فیرعظیم چوڑ چلی ہوں اور کیاستھ ایا کیزہ مجھے پیدا ہوا،

(الخصائض الكبرى:باب ماوقع عندوفاة امه الله المستقبلة عندوفاة المهاله المكتبه المكتبه المكتبه المكتبه المكتبه المراكب الدنية المحتبه المستقبلة الموابع الموابع اللدنية الموابعة المعابد المعتب العلميه بيروت) دارالكتب العلميه بيروت)

بيكهااورا نقال فرمايا

، رضى الله تعالى عنها وصلى الله تعالى على ابنها الكريموذويهوباركوسلم

الله تعالی ان سے راضی ہوا اور درود وسلام اور برکت نازل فرمائے ان کے کریم بیٹے اور اس کے پیرو کاروں پر۔

اوران کی بیفراست ایمان اور پیشن گوئی نورانی قابل غور ہے کہ میں انتقال کرتی ہوں اور میراذ کرخیر ہمیشہ باقی رہے گا، عرب وعجم کی ہزاروں شاہزادیاں، بڑی بڑی تاج والیاں خاک کا پیوند ہو تیں جن کانام تک کوئی نہیں جانتا، مگر اس طیبہ خاتون کے ذکر خیر ہے مشارق مغارب ارض میں محافل مجالس انس وقدس میں زمین وآسان گونج رہے ہیں اورابدالآباد تک گونجیں گےونڈ الحمد۔

عبرت قاہرہ

سیداحدمهری حواشی در میں ناقل که ایک عالم رات بھر مسکد ابوین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں متفکر رہے کہ کیونکر تطبیق اقوال ہو۔ ای فکر میں چراغ پر جھک گئے کہ بدن جل گیا۔ ضبح ایک شکری آیا کہ میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ راہ میں ایک ترہ فروش ملے کہ اپنی دکان کے آگے باٹ تراز و لئے بیٹے ہیں ، انہوں نے اٹھ کر ان عالم کے گھوڑے کی ہاگ پکڑی اور بیا شعار پڑھے:

امنت ان ابا النبی واقه احیاهما الحی القدیر الباری حتی لقد شهداله برسالة صدق فتلک کرامة المختار وبه الحدیث ومن یقول بضعفه فهو الصعیف عن الحقیقة عاری فهو الضعیف عن الحقیقة عاری لینی میں ایمان لایا که رسول الله سالیتی ایمان کا یا که رسول الله سالیتی ایمان کا یا که ان ابری قادر مطلق خالق عالم جل جلاله نے زندہ کیا یمان تک که ان وونوں نے حضور اقدس سالیتی ایمان کی گوائی دی، اے محض اس کی تصدیق کرکہ یہ مصطفی سالیتی ایمان کے اعزاز کے واسطے ہے اور اس بین حدیث وارد ہوئی جواسے ضعیف بتائے وہ آپ بی ضعیف اور علم حقیقت سے خالی ہے۔

(حاشية الطحطاوى على الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر صفحه ا ٨جلد ٢ المكتبة سه كه ئنه)

بیاشعار سناکران عالم سے فرمایا: اے شیخ! انہیں لے اور ندرات کوجاگ نداپنی

جان کوفکر میں ڈال کہ تجھے چراغ جلادے، ہاں جہاں جارہا ہے وہاں نہ جا کہ لقمہ حرام کھانے میں نہ آئے۔

ان کے اس فرمانے سے وہ عالم بیخو دہوکررہ گئے ، پھر انہیں تلاش کیا پتانہ پایا اور دکا نداروں سے بوچھا،کسی نے نہ پیچانا،سب بازاروالے بولے: یہاں تو کوئی شخص بیشتا ہی نہیں ۔وہ عالم اس ربانی ہادی،غیب کی ہدایت س کرمکان کو واپس آئے ،لشکری کے یہاں تشریف نہ لے گئے۔انٹی ۔

(حاشية الطحطاوى على الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر صفحه ١ ٨جلد ٢ المكتبة العربيه كوئته)

ا ہے تحف! بیمالم بہ برکت علم ،نظرعنایت سے ملحوظ تھے کہ غیب سے کسی ولی کو بھیج کر ہدایت فرمادی خوف کر کہ تو اس ورطہ میں پڑ کر معاذاللہ کہیں مصطفی سائٹ آلیہ ہم کا باعث ایذاء نہ ہوجس کا نتیجہ معاذاللہ بڑی آگ دیکھنا ہو۔اللہ عزوجل ظاہر و باطن میں مصطفی سائٹ آلیہ ہم کی محبت سچا اوب روزی فرمائے اورا سباب مقت (ناراضگی) و جاب و بیزاری وعماب سے بچائے آمین آمین آمین!

> يا ارحم الراحمين ارحم فاقتنا يا ارحم الراحمين ارحم ضعفنا تبرأنا من حولنا الباطل وقوتنا العاطلة والتجانا الى حولك العظيم وطولك القديم وشهدنا بأن لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين وصلى اللهتعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه وذريته اجمعين امين.

> اے بہترین رحم فرمانے والے! ہمارے فاقد اور ضعف پررحم فرما، ہم اپنی باطل طاقت اور بیکاری قوت سے براء ت کرتے ہیں اور تیری عظیم طاقت اور قدیم قوت کی پناہ چاہتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عزت وعظمت والے خدا کے سوانہ تو گناہ سے بیچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی ، اور ہماری گفتگو کا خاتمہ اس پر ہے طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی ، اور ہماری گفتگو کا خاتمہ اس پر ہے

کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے ہمارے آقا ومولی محمر مصطفی پر، آپ کی تمام آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر اور آپ کی تمام اولا دپر۔ آمین۔

\*\*\*

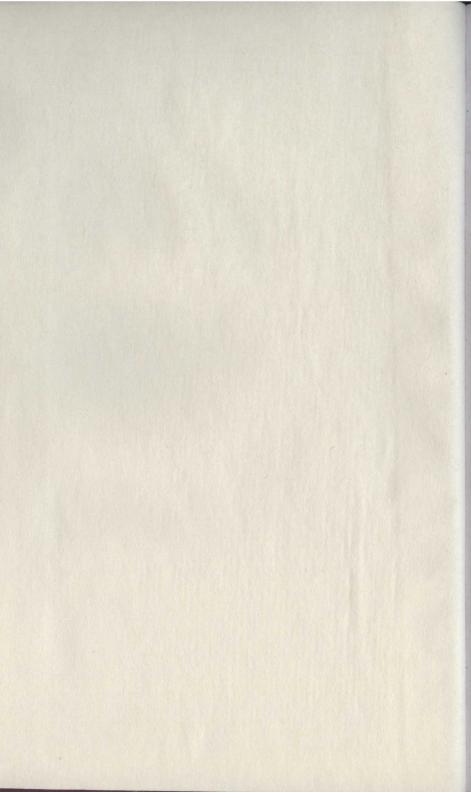



تشرح جامع ترمذی معمل جدید

شرح الوداود همل مشرح الوداود هملا

شرح لسا في مسراف معلا6 عدو



يىنىڭىدىندە مىرى بىلال **ئارل**انىيىدىدىدى تېرىمىتى مادغۇنۇرىمۇرىدى بالاندۇرگىرىلىن

مرا من المناف ا

## اغراض لتهذيب شرح تهذيب

اغراض شرح كافيه

الماش مخبئ المنت

فعاض بير ما ته عامل

اغراض محاكى

اعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ لِلْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَّقِيلِمِ الْمُعِلَّقِيلِمِ الْمُعِلَّقِيلِمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِ

اغراض مرقات

شبربرادرزه

زبيده سنظربهم اردوبازار لابور

ون: 042-37246006 shabbirbrother786@gmail.com